



مؤلف ابراہیم بن عبدالله الحازمی رحمه الله

> مترجم مولاناسعيد اسعد

ضیارا می سیز ضیارا می پاکشیز سیارا می پاکشان

#### جمله حقوق محفوظ بي

## ھے ہے ہے ضیاالقرآن پیسلی کثیر

واتا درباررو و ملا مور ـ 7221953 فیکس: ـ 042-7238010 9 ـ الکریم مارکیٹ ، اردوباز ار، لا مور ـ 7225085-7247350 14 ـ انفال سنٹر ، اردوباز ار، کرا چی فون: ـ 2210211-2630411 فین: ـ 2210212-2210 فیکس: ـ 2210212-

e-mail:- zquran@brain.net.pk Website:- www.ziaulquran.com

# فهرست

| عرض ناشر                             | 5  | حضرت حذيف بن يمان كى فراست       | 58  |
|--------------------------------------|----|----------------------------------|-----|
| عرض حال                              | 6  | حضرت مغيره بن شعبه كي فراست      | 58  |
| فراست كامعنى اوراقسام                | 8  | حضرت عمروبن عاص كى فراست         | 60  |
| فراست خلقيه                          | 14 | حضرت امام حسن بن على كى فراست    | 61  |
| مقام غور وفكر                        | 16 | حضرت امام حسين بن على كى فراست   | 62  |
| كتاب وسنت مين فراست كے بارے          | 17 | حضرت عباس بن عبد المطلب كي فراست | 62  |
| فراست کے توی ہونے کے اسباب           | 25 | حضرت عبدالله بن عمر کی فراست     | 63  |
| حضرت ابراجيم فليل الله كي فراست      | 26 | حضرت عبدالله بنءباس كى فراست     | 64  |
| حضرت الملعيل كي فراست وعقمندي        | 27 | جفرت عبدالله بن زبير كى فراست    | 67  |
| حضرت سليمان كي فراست                 | 28 | خليفه عبدالملك كي فراست          | 68  |
| حضرت لقمان كي عقل مندى اور فراست     | 29 | سفاح كي عقلندى اور فراست         | 69  |
| نى كريم على كافراست                  | 31 | منصور کی عقمندی اور فراست        | 70  |
| حضرت ابوبكر كي عقلمندي اور فراست     | 35 | خلیفه مهدی کی فراست              | 73  |
| حضرت عمر بن خطاب كى فراست            | 36 | معتضد بالله كي فراست             | 74  |
| حضرت عمر کی موافقت میں قرآن کا نزول  | 40 | عضدوالدوله كي فراست              | 87  |
| حضرت عثمان كي فراست                  | 41 | مكنفي باللدكي فراست              | 94  |
| حضرت على بن الى طالب كى فراست        | 42 | احمد بن طولون کی فراست           | 96  |
| حضرت على كادهوكه بازكورسواكرنا       | 47 | ایاس بن معاویه کی فراست          | 97  |
| نامرد ہونے کے دعویٰ میں فیصلہ        | 48 |                                  | 107 |
| حضرت على كافيصله                     | 49 | قاضی ابوحازم کی فراست ا          | 109 |
| كى مخف كا بغير اجازت كے كى كے        |    |                                  | 111 |
| مكان مين حيما نكنا                   | 53 | امام ابوحنیفه کی فراست           | 114 |
| حضرت على كاحضرت عمر كے وہم كا از اله | 55 |                                  | 120 |
| حضرت سعد بن ابي وقاص كي فراست        | 56 | میخی بن النم کی فراست            | 126 |
| حضرت خزيمه بن ثابت كى فراست          | 57 | حضرت علامه قاضي شامي کي فراست    | 127 |

| 168 | سراقه بن مرداس کی فراست               | 127   | كعب بن سوركي فراست                   |
|-----|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 169 | ایک مومن کی فراست                     | 128   | ليث بن سعد كي فراست                  |
| 169 | اسمعی کی فراست                        | 131   | ابوبكربا قلاني كى فراست              |
| 170 | واصل بن عطاء كي فراست                 | 132   | عماره بن حمزه کی ذبانت اور فراست     |
| 171 | ایک مالی کی ذبانت                     | 133   | ایک بادشاه کی فراست                  |
| 172 | ابوحسين بن اكى كى فراست               | 133   | علامدابن جوزي كى فراست               |
| 173 | ابودلف كى فراست                       | 136   | امام نووی کے بارے شخ زر کھی کی فراست |
| 174 | بادشاه سكندركي ذبانت                  | ت اور | سلطان العلماءعزبن عبدالسلام كي فرا-  |
| 180 | ایک مسلمان مناظر کی فراست             | 136   | عقلمندي                              |
| 186 | اندھے کی فراست                        | 140   | قيا فه شناس كاعلم                    |
| 196 | طبيبوں كى فراست                       | 140   | وحثى كى فراست اور قيا فد شناى        |
| 205 | عورتوں کی فراست                       | 141   | اميه بن افي الصلت كي فراست وعقمندي   |
| 205 | حضرت اساء کی تقلمندی کی فراست         | 145   | ایک نوجوان آدمی کی ذبانت             |
| 206 | حضرت عائشه صديقة كي عقلمندي اور فراست | 146   | ایک دیباتی کی قلمندی د فرمانت        |
| 206 | ایک عربی دوشیزه کا عقمندی             | 149   | ایک از کے کی ذہانت                   |
| 209 | ایک بورهی عورت کی فراست               | 150   | سعيد بن عثمان كي ذبانت               |
| 235 | امام بخاری کی ذبانت و عقمندی          | 153   | ایک برے آ دی کی عقمندی               |
| 238 | علماء عرب كى فراست و في بانت          | 154   | ایک طالب کی ذہانت                    |
| 243 | بچوں کی فراست اور ذبانت               | 155   | ایک تاجرمحن کی ذبانت                 |
| 252 | سری کی ذہانت و عقلندی                 | 156   | ایک بیوی کی فراست                    |
| 252 | ذوالنون كي عقلمندي                    | 156   | ابودلامه کی فراست                    |
| 253 | ابن جررطبری کی عقمندی                 | 157   | ضحاك بن مزاحم كي فراست               |
| 254 | ابوالوفاء بن عقيل كي عقلمندي          | 159   | احف بن قيس كي فراست                  |
| 256 | شيخ عبدالكريم بن عبيد كي فراست        | 159   | ایک حکیم آ دی کی فراست               |
| 259 | جنگ جوؤں کی فراست                     | 162   | ایک فشکری کی فراست                   |
|     |                                       | 165   | عینی بن موی کی فراست                 |
|     |                                       | 167   | ایک طبیب کی ذہانت                    |
|     |                                       |       |                                      |

#### عرض ناشز

بعض اوقات ایک چیوٹا سا واقعہ انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کا چیش خیمہ بن جاتا ہے وہ بیواقعہ اپنی آنکھوں سے رو پذیر ہوتا ہواد کیھے یا کسی کتاب میں پڑھے۔
آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی ریختھر کتاب پچھا ہے ہی واقعات پر مشتمل ہے جو چلیل القدر ہستیوں کی فراست سے متعلق ہیں اس کے مطالعہ سے جہاں آپ اپنی تاریخ کے چندروشن ابواب سے آگاہی حاصل کریں گے وہاں ریکھی امید کی جاسکتی ہے کہ آپ کے اندر بھی ایسی تڑپ بیدا ہوجائے جواس ملکہ کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔
آپ کے اندر بھی ایسی تڑپ بیدا ہوجائے جواس ملکہ کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔
اس میں جلیل القدر انبیاء ، صحابہ کرام اور بعد کی عظیم شخصیات کے واقعات کو سمود یا گیا

ہے۔ امید ہے آپ ہماری کا وش کو بھی شرف قبولیت سے نوازیں گے۔

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

فراست كالمعنى

پیلفظ (تفوست فیه عمیدا) سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے میں نے اس میں بھلائی کو بھانپ لیااس سے فعل یوں استعمال کیا جاتا ہے ھو یتفوس یعنی وہ خور وَلَر کرتا ہے۔ پھر اس کا اطلاق اس ذہن پر ہوتا ہے جو درمیانی واسطہ کے بغیر معلوم سے مجبول پر جلدی استدلال کر لے۔

اس کے بارے میں چندا قوال

ا فراست سے مراد باخبر ہونے کی ایسی قوت ہے جواللہ تعالی اپنے اولیاء اور محبوب بندوں کو عطافر ما تاہے۔

۲\_فراست اس معرفت کو کہتے ہیں جوالہام، تقدیراور تمان سے حاصل ہو سرفراست سے شکل وصورت سے اخلاق پرآگا ہی حاصل کرنا ہے۔ فر است اور فر است کے معنی میں فرق ہے۔

تر است د بانت اور فطانت کی قوت سے اشیاء کا اور اک کرنا۔

فر است گھوڑے پرسواری اور اس کے معاملات میں مہارت ہونا ۔ کتنی بنی اچھی بات ہے کہ ایک آ دمی ان دونوں فضیلتوں کو جمع کرنے والا ہووہ زبردست بہادر شہسوار بھی ہواورا یک لمحہ میں معلوم سے مجہول تک رسائی بھی حاصل کرے۔

فراست كي شميل

اس کی تین قسمیں ہیں۔

ايماني

اس کا سبب وہ تور ہے جو اللہ تعالی اپنے بندے کے دل میں القاء کرتا ہے جس نور کی مددے وہ بندہ حق اور باطل، سپچے اور جھوٹے میں امتیاز کر لیتا ہے۔

#### اس کی حقیقت

بیفراست ایسا خیال ہے جودل پر وار دہوتا ہے تو اس خیال کی منافی تمام چیز وں کومٹا دیتا ہے بیخیال دل میں یول وار دہوتا ہے جیسے شیر شکار پر جھپٹتا ہے ۔لیکن فریست کا وزن فعیلة ہے جواسم مفعول کے معنی میں ہے اور فراستہ کا وزن ولایۃ ، امارۃ اور سیاست ہے۔ فراست کی بیشم قوت ایمانی کے مطابق ہوتی ہے جوآ دمی ایمان میں طاقت ور ہوتا ہے وہ اس فراست میں تیز ہوتا ہے۔

ابوسعیدخراز نے کہا: جونورفراست سے دیکھتا ہے وہ حق کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے اس کے علم کامدار بغیر سہوا در غفلت کے حق کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ اصل میں بیری کا حکم ہوتا ہے جو اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔

#### علامه واسطى كاقول

فراست انوار وتجلیات کی ان شعاعوں کا نام ہے جو دلوں میں پھکتی ہیں اور صاحب فراست فیبی دنیا میں ان شعاعوں کا نام ہے جو دلوں میں پھکتی ہیں اور صاحب فراست فیبی دنیا میں ایک غیب سے دوسر نے غیب کی طرف جملہ پوشیدہ چیز وں کے تعالیٰ اسے ان اشیاء کا مشاہدہ کرتا ہے جس طرح حق تعالیٰ اسے ان اشیاء کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مشاہدہ کراتا ہے جس کے نتیجے ہیں وہ مخلوق کی پوشیدہ چیز وں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ دارانی کا قول

فراست مکاشفہ رنفس اورغیب کواپنی آنکھوں ہے دیکھنا ہے۔اور بیا بیمان کے مقامات سے ایک اعلیٰ مقام ہے۔

اور ایک عالم سے فراست کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: پاک روهیں ہیں جو عالم ملکوت کے امور میں تصرف کرتی ہیں (یا ایک دوسرے معنی کے مطابق ( عالم ملکوت کی نعمتوں سے بہر ہ اندوز ہوتی ہیں)

جس کے نتیجہ میں غیب کی چھپی چیزوں کواپی آنکھوں سے جھانکتی ہیں اور مخلوق کے امرار ورموز کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں ظن و گمان سے نہیں بلکہ اس طرح جیسے خود مشاہدہ

کر کے بول رہی ہیں۔ عمر و بن نجید کا قول

شاہ کر مانی اس قدر فراست والے تھے کہ وہ خطانہ کرتے اور آپ فر ماتے تھے وہ خص جس نے غیر محرموں سے اپنی نگاہوں کو بند کرلیا،خواہشات سے اپنے نفس کوروک لیا، اپنے باطن کو مراقبہ سے آباد کیا اور سنت کی پیروی کے ساتھ اس (باطن) کی مدد کی اور رزق حلال کھانے کی عادت بنائی اس کی فراست بھی خطانہیں جاتی۔

ابوجعفر كاقول

دل کے اندرسب سے پہلے بغیر مدمقابل کے آنے والا خیال فراست ہے۔ اگراس کی جنس سے کوئی خیال اس کے مقابلے میں پیدا ہوجائے تو وہ خاطر اور حدیث نفس کہلائے گا۔ ابوحفص نمیشا بوری کا قول ا

سی شخف کو بیرحق حاصل نہیں ہے کہ دعوی فراست کرے لیکن بیضروری ہے کہ دوسرے کی فراست سے بیخارہے۔

كيونكه ني كريم عليسة في ارشادفر مايا:

اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله

" تم مومن کی فراست ہے بچتے رہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کر دہ نور سے حقیقت حال و کچھ لیتا ہے"۔ حال و کچھ لیتا ہے"۔

آپ علی کے لئے فراست کا دعویٰ کرنا کیے درست ہوں کا دعویٰ کے لئے فراست کا دعویٰ کرنا کیے درست ہوسکتا ہے جوفراست سے بچنے کے کل میں ہے۔

احدين عاصم انطاكى كاقول

جبتم ابل صدق (خلوص والوں) کے پاس بیٹھنے کی سعادت حاصل کروتو پورے خلوص (ومحبت) کے ساتھان کے پاس بیٹھو کیونکہان کی دلوں پرنگاہ ہوتی ہے۔ان کی نگاہ تمہارے دلوں میں جاتی اوراس انداز میں واپس آتی ہے کہ تمہارے احساس وشعور ہے۔

بالاترموتى ہے۔

حضرت جنيد بغدادي

حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه ایک دن لوگول کے سامنے کلام فرما رہے تھے تو اچا تک آپ کے سامنے ایک نصرانی انکار کرتے ہوئے کھڑ اہوگیا۔اور کہا: اے شیخ! یہ بتاؤ: نبی کریم علیف کے اس قول کا کیامعنی ہے،اتقوا فواستہ المؤمن فان ینظو بنو د الله تو آپ نے تھوڑی دیر کے لئے سر جھکایا پھر سرکوا ٹھاتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے فر مایا: تو آپ نے تھوڑی دیر کے لئے سر جھکایا پھر سرکوا ٹھاتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے فر مایا: تو اسلام لانے کا وقت قریب آگیا ہے بس تو اسلام لانے کا وقت قریب آگیا ہے بس وہ غلام مشرف بایمان ہوگیا، یعنی عملاً فراست کا معنی بتا دیا۔

قدیم کتابوں میں ہے ایک میں کہا گیا ہے۔'' بے شک حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کی فراست خطانہ جاتی تھی''

ابن مسعود رضى الله عنه كا قول

تمام لوگوں سے زیادہ فراست والے تین شخص تھے (جن کی مثالیں مشہور ہیں )

(1) عزیز مصرفے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے اپنی فراست کا اظہارا اس وقت کیا

جباس فا بنى يوى كمان أكْمِ مِي مَثُوا بهُ عَلَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَتَ فِلَهُ وَلَدَا الراسف:

٢١) يعني اورعزت واكرم سے اسے گھراؤيا بناليں ہم اسے اپنافر زند۔

(2) حضرت شعیب علیه السلام کی بیٹی نے اپنی فراست اس وقت دکھائی جب اس نے حضرت موی علیه السلام کے بارے اپنے باپ سے عرض کیا: استاجو لا یعنی ان کواجرت پر

(3) حفرت ابوبکررضی اللہ عنہ نے اپنی فراست ایمانی کا مظاہرہ اس وقت کیا جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنایا'' اورا یک دوسری روایت میں ہے: فرعون کی بیوی جس نے کہا:

قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لِ كَتَقْتُلُولُا عَلَى آنَيَّنَفَعَنَا آوَنَتَّخِنَا لَا وَلَكُ اللهِ

"بي بچياتو ميري اور تيري انكهول كيليخ شندك بات قتل نه كونا شايديهمين نفع

دےیاہم اے اپنافرزند بنالیں'۔ فراست صدیقی

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه بوری امت میں سے بڑے صاحب فراست تھے۔

فراست عمر

ان کے بعد حضرت عمرضی اللہ عنہ کا مقام فراست ہے۔ جن کی فراست کے واقعات تاریخ اسلام میں مقام شہرت پر فائز ہیں، کیونکہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں 'اطنه کدا'' یعنی میں تو اے ایسے گمان کرتا ہوں' نہیں کہا گر اسی طرح ہوا جیسے آپ نے کہا، آپ کی فراست کے ثبوت میں اتنی ولیل ہی کافی ہے کہ آپ کے رب نے بہت سارے مشہور مقامات پرآپ کی رائے کی موافقت فرمائی

مثلاً حضرت سواد بن قارب رضی الله عند آپ کے پاس سے گزرے، حالانکه آپ ندرین نورین قارب

البين بيانة تصدوفرمايا:

'' میرے گمان نے غلطی کی ہے یا بیآ دمی کا بہن ہے یا زمانہ جاہلیت میں کہانت کی معرفت رکھا تھا۔ پس جب وہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے تو عمر نے ان سے وہ بات کی ۔ تو انہوں نے کہا سجان اللہ! اے امیر المونین! آپ نے میرے ہم مجلسوں میں کسی کا ایسا استقبال نہیں کیا جیسا کہ آپ نے میر ااستقبال کیا ہے۔

حضرت عمرضی الله عندنے ان سے ارشاد فرمایا: ہم بھی زمانہ جاہلیت میں اس سے زیادہ بڑے نہ تھے

الكن تو مجهوه وه بات بتاجو مين نے تجھ سے پوچھى ہے تو اس نے جواباً كہا: صلاقت يا الميو الميؤمنين " اے امير المومنين ! آپ نے سي فرمايا "ميں زمانہ جابليت ميں كا من تھا۔ پھراس نے اپناسارا قصد بيان كرديا۔

فراست صحابه

صحابہ کرام رضوان الله يهم اجمعين كى فراست سچى فراست ہوتى ہے۔

ال قتم كى فراست كى اصل

اس حیات ونور کی وجہ سے جی دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جے چاہتا ہے عطافر ماتا ہے جس سے دل زندہ ہوجاتا ہے اور نور حاصل کر لیتا ہے جس کے نتیج میں ممکن نہیں کہاس کی فراست خطاہ وجائے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اَوَمَنْكَانَمَيْتًا فَاحْيَيْلُهُ وَجَعَلْنَالَةُ نُورًا يَّنْشِي بِهِ فِ النَّاسِ لَمَنْ مُّ ثَلَةً فِ الثَّاسِ لَمَنْ مُثَلَّةً فِ الثَّالِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْتَالِيةِ مِنْهَا

'' کیاوہ جو پہلے مردہ تھا پھرزندہ کیا ہم نے اسے اور بنادیا اس کیلئے نور چاتا ہے جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان وہ اس جیسا ہوسکتا ہے جواندھیروں میں پڑا ہو نہیں نکلنے والا ان ہے''۔

یعنی وہ مردہ تھاجب وہ کفروجہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا تو اللہ تعالی نے اسے ایمان (کا نور) اور علم عطا کر کے زندہ کر دیا۔ اور اس کے لئے قرآن وایمان کونور بنایا جس کے ذریعے ضیا حاصل کر کے وہ عام لوگوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی سیدھے راستے پر گامزن رہتا ہے اور اس کے (نور کے) سبب تاریکی میں بھی چلتا ہے (جیسا کہ وہ روشن میں چلتا ہے) واللہ اعلم (اللہ سب ہے بہتر جانتا ہے)

دوسرى فراست ،فراست رياضت ب

دوسری ده فراست ہے جوعبادت وریاضت، بھوک (نفس کو بھوکار کھنے) بیداری (
اس کو جگائے رکھنے) اور تخلیہ (گوششینی اختیار کرنے) سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب
نفس انسانی عمل سے رو کنے والی چیزوں سے پاک ہوجاتا ہے تو اس کو اپنے تجرد کی مقدار
کے مطابق فراست و کشف (یعنی درست اندازہ لگانے اور پوشیدہ باتوں پر خبر دار ہونے کا علم) حاصل ہوتے ہیں۔

فراست کی بیتم مومن و کا فر دونوں میں مشترک ہے، اور نہ بیا بمان پر اور نہ ہی ولایت پر دلالت کرتی ہے۔ جبکہ اکثر جاہل لوگ اس سے دھو کہ کھا جاتے ہیں ، اور اس فر است میں کئی راہبوں کے واقعات مشہور ہیں۔اور بیفراست کی وہ شم ہے جونہ نفع دینے والے پچ سے پردہ اٹھاتی ہے اور نہ ہی صراط متقیم (سید ھے رائے) سے تجابات دور کرتی ہے۔ بلکہ والیوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والے لوگوں، طبیبوں اور ان کے علاوہ پچھ شخصیات کی فراست کی جنس سے ایک جزی اس فراست کے مقاصد ومطالبہ سے خوب بردہ بٹادیتی ہے۔

طبیبوں کے اپنے شعبہ میں ماہر ہونے کی دجہ سے ان کی فراست مشہور ومعروف ہے۔
اور جوشخص اس پر واقفیت حاصل کرنا چاہے ان کی تاریخ اور واقعات کا مطالعہ کرے طب کا
تقریباً نصف علم فراست صادقہ ہے (سچی فراست ہے) جس کے ساتھ تجربہ ملا ہوتا ہے۔
والله سبحانه اعلم (اور اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے)

تيسرى فراست

فراست خلقیہ ہے۔ یہ وہ فراست ہے جس کے بارے اطباء اور ان کے علاوہ لوگوں نے کتا بیں تصنیف کی ہیں۔ اور انسان کی ظاہری تخلیق سے اس کے باطنی اخلاق پر رہنمائی حاصل کی ہے اور دلیل پکڑی ہے کیونکہ ان کے درمیان ایسا ربط و تعلق ہے جو حکمت خداوندی کے تقاضا کے عین مطابق ہے۔

مثال نمبر1

یہ دلیل مکرنا کہ جس کا سرمعمول سے زیادہ چھوٹا ہواس کی عقل کم ہوتی ہے اور جس کا بڑا ہواس کی عقل بھی بڑی ہوتی ہے۔

مثال نمبر2

وہ خص جس کا سینہ وسیع اور اس کے پہلوؤں کے درمیان کشادگی موجود ہووہ وسیع اخلاق،قوت برداشت اور کشادہ دلی کا مالک ہوگا اور جس کا سینہ تنگ ہوگا اسکے اخلاق شک ہوں گے۔

مثال نبرد

اوروہ آ دی جس کی آ نکہ بھی بچھی اورنظر تھی تھی ہوتواس کے کند ذہن ہونے اور حرارت قلب کی کمزوری پر دلیل ہے۔

اور آنکھ اگر بہت زیادہ سفید مائل بسرخی ہوتو اس کے بہادر ہونے، پیش قدمی اور ذہانت پر دلیل ہے۔ اور جس شخص کی آئکھیں گول ہوں ساتھ سرخ بھی ہوں اور بار بار پر کھرتی رہتی ہوں تو اس کے خائن، مکر وفریب والا اور دھوکہ باز ہونے پر دال ہیں۔

فراست کی سب سے بروی علامت

فراست کا سب سے بڑا تعلق آئکھ کے ساتھ ہے کیونکہ بیددل کا آئینہ اور اندرون قلب کاعنوان بالا ہے پھر دوسرے نمبر پر زبان کے ساتھ ہے کیونکہ بیددل کی قاصد اور ترجمان ہے۔

مثال نمبر4

وہ خص جب کی آنکھ نیلی اوراس آدمی کارنگ سرخ وزرد ہوتو بیاس کے خراب ہونے کی دلیل ہے۔

مثال نمبرة

و چھی جس پرخوف یا تنہائی کی وجہ سے انقباض کی کیفیت طاری دیکھی جاتی ہوتو میاس کے اندرون کی برائی اور نیت کے نساد کی دلیل ہے۔

مثال نبر6

جسے بہت زیادہ سیدھے بال کند ذہنی کی علامت ہے اور گھنگریا لے بال بٹر وفساد کی علامت ہے اور معتدل بال بٹر وفساد کی علامت ہے اور معتدل بال بعنی ندزیادہ سیدھے ندزیادہ گھنگریا لے، اعتدال کی دلیل ہے۔ اس فراست کو کام میں لانے کا طریقہ سیہ ہے کہ تخلیق وشکل کا معتدل ہونا مزاج وروح کے معتدل ہونے کی نشانی ہے اور اس کے معتدل ہونے سے اخلاق وافعال متعدل ہوتے معتدل ہونے کی اور اس کے معتدل ہوئے ہوا میں انجاف واقع ہو

جاتا ہے بیسب باتیں اس وقت ہیں جب نفس ومزاج فیض واکتساب سے عاری ہوں کیکن معتدل خلقت وصورت والاخض باہمی میل جول اور معاشرت سے ان لوگوں کے اخلاق و عادات حاصل کر لیتا ہے جن کا وہ ہم قرین ہوا ور جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے۔

اگروہ پیکھو جانور ہوتو ازروئے اخلاق وکر دارتمام لوگوں سے زیادہ پلید بن جاتا ہے۔ اور پیچیز اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے، وہ معذور ومجبور بن جاتا ہے یہاں تک کداس حقیقی

طبیعت ومزاج ہے واپس لوٹنااس کے لئے مشکل ہوجاتا ہے۔

اس طرح غیر متوسط خلقت وصورت والاشخص صحبت کاملین اوران کے ساتھ باہمی میل جول کی برکت سے اخلاق کریمانہ اورافعال شریفہ کا مالک بن جاتا ہے سے چیزاس کی طبیعت ٹانیہ بن جاتی ہے کیونکہ عبادات وریاضات کئی قتم کی مہارتیں اور اخلاق کریمانہ عطا کرتی ہیں۔

مقام فكروغور

اس مقام پر بڑے تامل وَفَكر كي ضرورت ہوتى ہے اور بے سوچے محصے مخص فراست كے ذريع جلدى جلدى جلدى فيصلہ كرنے والے كى غلطيال زيادہ ہوتى ہيں اور درست فيصلے بہت كم نظر پڑتے ہيں۔

کیونکہ یہ علامات محض اسباب ہیں نہ کہ ان اخلاق و عادات کو واجب کرنے والی چزیں اور بھی بھی شرط کے مفقود ہونے کے سبب یا کسی مانع کی موجود گی میں مطلوب نتیجہ وینے ہے متحلف (پیچھےرہ جانیوالی) ہوجاتی ہیں۔

علم فراست رکھنے والے شخص کی فراست تین چیز وں سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے۔ آئکھ،کان اورا سکے دل ہے پس آئکھ نشانیاں اور علامات دیکھنے کیلئے ہوتی ہے۔

کان کلام سننے کیلئے ہوتے ہیں خواہ وہ صریح الفاظ میں ہویا مخص کنایات میں، اپنے معانی پر ناطق دلائل ہوں یا الفاظ سے تکلف کے ساتھ کہے گئے مفاہیم، کلام کامضمون خاص ہویا اس سے اشارة النص کلام کی آواز ہویا مادی اشارہ (اعضاء کے ذریعے ) یاان جیسی کوئی

اوراس کا دل فیصلہ کرنے اور دیکھی گئی چیز (دیدہ) اور سے گئے کلام (شنیدہ) سے اس کے باطن اور پوشیدہ راز پر دلیل حاصل کرنے کیلئے ہوتا ہے۔ پس وہ ظاہر کے پس پر دہ کی اس طرح تعبیر کرتا ہے جس طرح جو ہری سکہ اور ظاہری نقش و نگار کو ملاحظہ کر کے نقذی کے باطن کا فیصلہ کرتا ہے اور مطلع کرتا ہے کہ کیاوہ صحیح ہے یا کھوٹا۔

ظاہری ہیئت و دلالت سے قلب و روح تک رسائی حاصل کرنے میں صاحب فراست کا بھی بھی انداز ہوتا ہے۔ ظاہری ڈھانچوں سے روحوں کو پر کھ لینے کا اس کا طریقہ بالکل صیر فی جیسا ہوتا ہے جو نقدی اور سکہ کے ظاہر سے جوہر کو دیکھ لیتا ہے۔ اس طرح علائے حدیث کی نقد وجرح کیونکہ سورج کی مانند ظاہر وہا ہر سند جھوٹے متن پرچلتی ہے۔ اور ناقد محدث اسکونکال لیتا ہے جیسا کہ صیر فی جاندی کے ظاہر کے نیچ سے کھوٹ کو نکال لیتا ہے اس طرح جھوٹے اور سے آدمی کے اقوال، افعال اور احوال کے ذریعے ان کے درمیان فرق کرنے کی بھی فراست ہے۔

کتاب وسنت میں فراست کے بارے ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اِتَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَا لِيَتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ (جَرِ:75)

"بے شک اس واقعہ میں (عبرت کی) نشانیاں ہیں غور وفکر کرنے والوں کیلئے"۔ جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد بن جبر کلی نے" متو سبین کا معنی متفو سین ( فراست سے کام لینے والے) بتایا ہے۔

اورا بن عباس ہاشمی قریثی نے کہا:للناظرین (غورفکر کرنے والے) مراد ہیں اور اسی طرح حضرت ضحاک نے بیان کیا ہے۔

اور حفزت قادہ نے کہا ہے۔ للمعتبرین (عبرت حاصل کرنے والے ) مراد ہیں۔ اور حضرت مقاتل نے کہا ہے۔ للمتفکوین (سوچ و بچار سے کام لینے والے ) راد ہیں۔

اور حضرت ابوعبيده نے فر مايا ہے۔ للمتبصرين (بصيرت رکھنے والے)مرادييں۔

اوران تمام اقوال میں منافات نہیں ہے یعنی بیا یک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔
کیونکہ غور وفکر کرنے والا جب جھٹلانے والوں کی منازل اور گھروں کے آثار میں اور
جو بلائیں ان پر نازل ہوئی ہیں ان میں غور وفکر کرتا ہے تو اے فراست وعبرت اور فکر ونظر
حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ انسان اور غیر انسان میں پائی جانے والی اچھائی و
برائی کی باتوں پر بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے مثلاً خیر کی صورت میں سکون و دیانت اور شرکی
صورت میں ہیبت وخوف ظاہر ہوتا ہے۔

اور قرآنی آیت میں "متوسین" کا لفظ توسم "مصدر سے بنا ہے یہ اسم فاعل ہے۔ چنانچہ توسم باب تفعل ہے جس کا مجرد وسم ہے۔ اور اس سے مرادوہ علامت ہے جس کے ذریعے اس کے غیر کے مطلوب پر دلیل کیڑی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے: توسمت فیہ الحید (میں نے اپنی فراست کے ذریعے اس کی بھلائی معلوم کرلی) یہ اس وقت کہا جائے گاجب تواس کے اندر بھلائی کی نشانی دکھے لے۔

اس کی مثال حضرت عبد اللہ بن رواحہ کا وہ قول بھی ہے جو انہوں نے حضور نبی کریم علیقہ کی شان میں کہا:

انی توسست فیك الحیو اعوفه والله یعلم انی ثابت البصو " بی توسست فیك الحیو اعوفه والله یعلم انی ثابت البصو " بیش نیس نے اپنی فراست میں آپ علی کے اندر خیر ہی خیر معلوم کی ہے اور میں خیر کو پیچانتا بھی ہوں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ میری بصیرت و بصارت کی دونوں آئکھیں موجود ہیں یعنی میں صاحب فراست ہوں'۔

ایک اورشاعرنے کہاہے

توسمته لها رایت مهابه علیه وقلت الموء من آل هاشم جب میں نے آپ علیہ گرہ اقدس پررعب وجلال کی کیفیت دیکھی تو میں فرات کے چرہ اقدس پررعب وجلال کی کیفیت دیکھی تو میں نے آپ علی کے پیچان لیا اور کہا کہ یہ جوان آل ہاشم تے علق رکھنے والا ہے'۔ یہ آ یت کریمہ آ نکھ اور نگاہ کی فراست پردلالت کرنے والی ہے۔ لیکن سمع و بصر کی فراست پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ولالت کرتا ہے:

وَلَوْنَشَاءُلاَ مَا يُنْكُهُمْ فَلَعَ فَتَهُمْ بِسِيْمُهُمْ وَلَتَعْدِفَهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ

''اورہم چاہیں تو آپ کودکھا دیں بیلوگ ہوآپ پیچان تو چکے ہیں ان کوان کے چرہ
سے اورآپ ضرور پیچان لیا کریں گے انہیں ان کے انداز گفتگوے' (محمہ:30)
علامہ ابن قیم جوزی اپنی کتاب مدارج السالکین میں فرماتے ہیں:
کون (ایسے بات کرنا کہ مخاطب ہی سمجھ سکے) کی دوقتمیں ہیں (۱) صواب (درست کنایہ) کی دوقتمیں ہیں:

'درست)(2) خطا (غلط) پھر کمن صواب (درست کنایہ) کی دوقتمیں ہیں:

'نان دونوں میں سے ایک ذہانت وفطانت ہے۔ اور اس کی مثال بیصدیث ہے۔
لعل بعض کم ان یکون اُلحن بحجہ من بعض
اور دوسری قتم میں ہے کوئی ایک دوسرے سے زیادہ تیز دلیل پکڑنے والا ہو'
اور دوسری قتم : اشارہ و کنایہ اور رمز وتح ریض (یعنی کی پرڈھال کربات کرنا) ہے۔ اور اور دوسری قتم : اشارہ و کنایہ اور رمز وتح ریض (یعنی کی پرڈھال کربات کرنا) ہے۔ اور

وحدیث الذه وهما مها یشتهی السامعون یوزن وزنا "" اسکی بات بهت لذیذ ہے ایسے وہم ہوتا ہے کہ سننے والے چاہتے ہیں کہ اس کا وزن کیاجائے"۔

منطق صائب و تلحن احیانا و حیر الحدیث ماکان لحنا "اسکی بات پائیدار اور درست بوتی ہے کئی مرتبدایی عمدہ باتوں سے نفتگو کرتا ہے جو گفتگو معلوم نہیں بوتی "۔

تيسرا: اعراب ميں بولنے كي خرابي اوراس كي حقيقت

اس کی حقیقت ہے ہے کہ کلام کواس کے ظاہری معنی سے پھیردینایا تو خطاء کی طرف یا اسے ایسے خفی معنی کی طرف یا اسے ایسے خفی معنی کی طرف لیے جانا جس کے لئے اس لفظ کو وضع نہیں کیا گیا ہے۔مقصود آیت ہیں کہ دات نے اس بات پرقتم کھائی ہے کہ وہ اپنے خطاب کی کحن (اشارہ و کنایہ) کو پہچانتے ہیں۔

کیونکہ متکلم کو بیجیا ننااوراس کے کلام کے ذریعے اس کے مافی الضمیر کو پیجیا ننانسبت اس

کے زیادہ قریب ہے کہ اس کی بیشانی اور چہرے کی کیفیت سے پہچان کی جائے۔ ( پنجانی کہاوت ہے:'' بندے پھولیس لبھد ھے بن گولیس نئیس لبھدے'')

کیونکہ کہنے والے کے ارادہ اور اس کے دل کی پوشیدہ بات پر، اس کی بیئت وشکل کی

نسبت اس کا کلام زیادہ ظاہرانداز میں دلالت کرتا ہے۔

الله كے نبی حضرت سليمان عليه السلام كى امثال سے ب:

گناہ گاروہ آ دمی ہے جو بدزو ہے کیونکہ وہ اپنے منہ سے خیانت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی آ تکھول کے ذریعے اشارے کرتا ہے۔ اپنے پاؤں کے واسطے سے گفتگو کرتا ہے۔اوراپنی انگلیوں کے حوالے سے معلوم کرتا ہے۔

اورآپ علیہ نے فرمایا: وہ شخص جوآ تکھیں بند کرتا ہے بیاس لئے ہے کہ لوگوں کو دھو کے دینے کے لوگوں کو دھو کے دینے کے بارے سوچ و بچار کرے۔اور جس نے اپنے ہونٹوں کو کا ٹاتھیق اس کا شر مکمل ہوگیا (وہ شریر ہے)

اورآپ نے فر مایا بفقلند آ دی کے چہرے میں حکمت کی روشنی ہوتی ہے اور جاہل آ دی ( بے وقو ف) کی دونوں آئکھیں زمین کی گہرائیوں میں گڑی ہوتی ہیں۔

یشوع بن سیراخ کہتے ہیں: آدمی کا دل اس کے چبرے کی کیفیت کو تبدیل کرتا رہتا ہے یا تو بھلائی کی طرف یا برائی کی طرف'

آ دمی کا ہنس مکھ ہونا آ دمی کے دل کی خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔اورامثال کی تفتیش کرنا افکارکوتھکا دیتا ہے۔

اور فرمایا انسان دیکھنے سے پیچان لیا جاتا ہے مثلاً اس کا چبرہ دیکھنے سے عقلندی کو پیچان لیا جاتا ہے مثلاً اس کا چبرہ دیکھنے سے عقلندی کو پیچان لیا جاتا ہے، آدمی کالباس، دانتوں کا ہنسنا اور انسان کی چال، اس کے معیار زندگی کی خبردیتے ہیں۔

حضرت عثمان وعلی رضی الله عنهما ہے منقول ہے کہ ان دونوں حضرات نے یہ بات ارشاد فرمائی:'' ایک آ دمی کوئی چیز نہیں چھپا تا مگر اس کی زبان کی لغز شوں میں اور اس کے چبرہ کی سلوٹوں میں وہ ظاہر ہوتی ہے'' صاحب فراست لوگول میں سے ایک نے کہا ہے:

. جے تو صبح کے وقت کسی شخص کواپنے گھرے باہریہ کہتا ہوا دیکھے: صَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُوَّا آبافی (لین جو کھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوہ بہتر اور باقی رہے والاہے)

تو جان لے کہاس کے پڑوس میں دعوت ولیمہ ہے اور اسے نہیں بلایا گیا ہے۔

اورجبتوكس آدمى كووالى شهرك ياس عنكتا مواد كيصاور كهدر بامو: مَاشَهِدُ نَآلِلًا بہا علینا (ہم تو صرف ای چیز کی گواہی دیں گے جس کا ہمیں علم ہے) تو معلوم کر لے کہ اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔

اورجب سی کووالی کے پاس سے نکلتے ہوئے دیکھے اور زبان سے بول رہا ہو: یک الله فَوْقَ أَيْدِيْهِهُ (ان كے ہاتھوں پراللہ كا ہاتھ ہے) تو اندازہ كرلے كه اس تخص كى گدى پر تھیٹر مارکر بے مقصدوا پس کردیا گیاہے۔

امام وقت حضرت على رضى الله عنه بن الي طالب في حضرت ابن عباس رضى الله عنه ےروایت کر کے ارشادفر مایا ہے:

'' کان ینظر الی الغیب من ستو رقیق''یعنی آپ علیہ غیب کوبار یک پردے سے بھی دیکھ لیا کرتے تھے''

اورشاع نے کہاہے:

الالمعى الذى يظن بك الظن كأن قدرأى و قد سمعا " وه أمعى جو تحقي برا ممان كرتا ب كوياس في سب كيرد كيراورين ركها بـ"-

ایک اور شاعر کبتا ہے:

مليح نجيح احو مازن فصيح يحدث بالغائب '' ملاحت والے، کامیاب، مازن کے بھائی اور فصیح میں جوغیب کی باتیں بیان -"0"= 5

فراست والى حديث كى تخ تئ اوراس ير گفتگو ہروہ خض جس نے فراست کا ذکر کیا ہے۔اور فراست واہل فراست کی تعریف کی ہے

ال نے مذکورآیات سے استدلال کیا ہے جو کے علیم وجیر خدا کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔
پھر وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتا ہے۔ اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور الله
"مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نورسے دیکھتا ہے'۔
اب دیکھنا ہے ہے کہ اس حدیث کی صحت کے بارے میں کیا اقوال ہیں۔
اللہ تعالی سے توفیق طلب کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں:

حضور نبی کریم عظیمہ سے اس حدیث و سحابہ کرام کی ایک پوری جماعت نے روایت کیا ہے ان میں سے چندا کیک کاذکر ہم کررہے ہیں:

(1) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ: ابولغیم نے اپنی کتاب ' حلیہ (صفحات، 181، 182، م (10) کے اندران کی حدیث کوروایت کیا ہے۔ اور تر مذی نے جلد نمبر 4 صفح نمبر 132 پر ذکر کیا ہے ابن جرایہ نے اپنی تفییر کے اندر (جلد 14 صفحہ 31) پر خطیب نے اپنی تاریخ میں (جلد 7 صفحہ 242) پر عقیل نے ضعفاء (ضعیف حدیثیں) میں شارکیا ہے ابوائشخ نے "الامثال' صفحہ نمبر 128 پر لکھا ہے۔

سنر ممل طور پراس طرح ب، عن عمر و بن قیس عن عطب العوفی عن ابی سعیل .....به

لیعنی عمرو بن قیس ہے روایت ہے انہوں نے عطیہ عوفی سے اور انہوں نے سحابی رسول حضرت ابوسعید خدری ہے روایت کیا ہے۔

سیسند ضعف ہاں گئے کہ اس کی راویوں میں سے عطیہ وفی کمزور راوی ہے۔
(2) ابو امامہ البابلی: ان کی حدیث کو طبر انی اور ابونعیم نے '' حلیہ' جلد 6 صفحہ 118 میں ابن عدی اور ابن عبد البر نے الجامع 1961 میں ابوصالح عبد اللہ بن صالح کی حدیث سے لکھی ہے۔ مکمل سندیوں ہے: حدثتی معاویہ بن صالح عن داشد بن سعد عن ابھی امامہ سیعنی معاویہ بن صالح نے جھے حدیث سائی انہوں نے راشد بن سعد سے اور انہوں نے راشد بن سعد کے اور انہوں نے ابی امامہ سے روایت کی ہے۔ اور اید لا باس (کوئی حریث نیسی) کی سند کے ساتھ مروی ہے۔

اوراییا کیوں نہ ہوجبکہ اس کے دلائل وشواہد موجود ہیں۔ای وجہ ہے'' مجمع الزوائد'' میں علام بیٹمی نے اسکوسن کہاہے جلد 10 صفحہ 268

اورعلامہ سیوطی نے اپنی تصنیف' اللاّلی کے صفحہ 330 جلد2 پر اور شیخ عبد العزیز بن باز نے سنن تر مذی پر اپنی تعلیقات کے اندرذ کر کیا ہے۔

اورمصنف کہتے ہیں میں نے بھی بیصدیث عبدالعزیز بن بازے تی ہے۔

اوروہ یہ بھی کہتے ہیں۔ یہ آیت اس پر دلالت کرنے والی ہے۔ یعنی ارشاد باری تعالیٰ: اِنَّ فِيُ ذٰلِكَ لَاٰلِيَتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ

(3-4) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہے اور اس میں سلیمان بن ارقم بھی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں وارد ہے اور اس میں فرات بن سائب ہے اس سند کے لحاظ ہے بیر متر وک ہے۔

(5) مديث تُوبان بين بي الفاظ وارد بين: "احذر و دعوة المسلم و فراسته فانه ينظر بنور الله وبتوفيق الله"

اس کو امثال صفحہ 128 کے اندر ان حضرات نے روایت کیا ہے طبرانی، ابونعیم، عسکری،ابن جریراورابواشیخ

اس میں مؤمل بن سعید ہے۔

(6) حدیث الی درداء کے حوالے سے ان الفاظ سے وارد ہوئی ہے۔

اتقوا فراسة العلماء فانهم ينظرون بنورالله، انه شيء يقذفه الله

في قلوبهم و على السنتهم

''تم علماء کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں بے شک بدایک ایک چیز ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے اور ان کی زبان پر جاری کر دیتا ہے'۔ (اس کو دیلمی نے روایت کیا ہے )

(7) حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث ہے مرفوعاً وارد ہے۔

إِنَّ للله عباداً يعرفون النَّاس بالتوسّم" ليني في شك اللّه تعالى كاي بند

بھی ہیں جولوگوں کو اپنی فراست سے پہچان لیتے ہیں''۔اس کو درج ذیل حضرات نے روایت کیا ہے۔

طبرانی ، بزاز ، ابونعیم اور قضاعی ، مجمع الزوائد میں علامہ بیثمی نے اس کی سند کوحسن کہا ہے۔اور سخاوی اوران دونوں کے علاوہ کچھ حضرات نے بھی حسن کہا ہے۔

(8) حضرت عروه سے مرسل روایت ہے کہ بے شک نبی کریم علی نے ارشادفر مایا:

ان لكل قوم فراسة و انها يعرفها الاشراف

''لینی بے شک ہرقوم و مذہب والوں کے لئے فراست میں سے حصہ ہے لیکن اس قوم کے اشراف ہی اس کو پہچانے ہیں''۔

اس سے مراد'' مونین' ہیں اور اس کو اپنے ظاہر پرمحمول کرنا بھی جائز ہے اور ترجمہ بھی ظاہر کوسامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔

ال حديث كوحفرت امام حاكم في الني كتاب "المستدرك للحاكم" ميس روايت كيا ب (9) اورسنت عفر است برقائم كؤ جافي والحد ولأكل ميس عيد مديث بهى ب عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انه كان فيما خلا قبلكم من الامة ناس محدثون فان يكن في امتى احد فهو عبر بن الخطاب

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں میں کچھا لیے لوگ تھے جومحدث تھے چنانچ چمیری امت میں اگرکوئی ویسا ہے تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے' اور آپ علیہ کے قول' محدثون' کامعنی ہے:

میر کا جمع ہے جسکامعنی ہے: المُلهَم لعنی وہ خص جے الہام کیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے دل میں چیز کو القاء کر دیا جاتا ہو۔

حضور علیہ نے اس مرادایی قوم لی ہے جودرست رائے رکھے والے ہیں یعنی وہ درست نتیجہ تک پہنچ جاتے ہیں جب وہ کوئی چیز مان کرتے یا خیال میں لاتے ہیں گویا کہ

انہیں کوئی چیز جوں ہی پیش آتی ہے تو وہ اس کے بارے کہددیتے ہیں اور ویسے ہی ہوجا تا ہے یا پہلے ہی ویسے ہوتا ہے۔

اور بيمنازل اولياء ميس سے انتہائي بزرگي والامرتبہ ہے۔

### فراست کے قوی ہونے کے اسباب

ایمانی قلبی فراست کے کئی اسباب ہیں جن میں سے چندایک سے ہیں:

1\_دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو ماننا۔

2\_لوگوں كے سامنے اوران كى آنكھوں سے اوجھل اخلاص كا دامن تھا مےركھنا۔

3\_ ذكرالله كى كثرت كرنا\_

4\_طبیعت کی عمر گی اور ذ کاوت کا طاقت والا۔

5\_سوچوں کا پاک وصاف ہونا اور دل کا تیز ہونا۔

6 شہوات نفسانی اور شکوک وشبہات سے دل کا ممل پاک ہونا۔

7\_دنیا کے غموں ہے آ دمی کے دل کا آزاد ہونا۔

8 \_ گناہوں اور نافر مانیوں سے دورر ہنا۔

9\_ظاہروباطن میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔

10 ۔ اللہ پاک سے خوف و ڈرکی کیفیت اپنے اوپر طاری رکھنا اور اس اسلیے کی اکیلی

(نویکلی)عبادت کرنا۔

11 \_خوبصورت عقل مندى اورفكر ونظركى تيزى \_

12 \_اس میں صاحب فراست پردلائل اورنشانیوں کا ظاہر ہونا۔

13 \_ حلال كمانا اور حلال بى كھانا \_

14 \_الله تعالى كى حرام كرده چيزول سے اپني آئكھول كوروك لينا\_

15۔ اپنے باطن کومرا قبہ کے ساتھ اور اپنے ظاہر کوسنٹ کی پیروی کے ساتھ آباد کرنا۔

16\_ بے شک پینوراور قلبی الہام ہے جس کو الله تعالی اپنے ایمان والے بندول میں ہے

جس کے دل میں جا ہتا ہے ڈال ویتا ہے۔

17\_نفسانی خواہشات کی مخالفت۔

18 - کیونکہ اللہ کے نز دیک جھوٹا آ دمی اندھا اور بخیل ہے اس کی اپنے لئے رویت واضح نہیں ہے غیر کے لئے کیسے ہوگی؟ یعنی اپنے لئے اس کا دیکھنا واضح نہیں ہے دوسرے کے لئے کیسے ہوگا؟۔

19 شخلیقی فراست کو پیچاننا جس کا ذکر ہو چکا ہے۔مثلا چبرہ، آنکھ، کان، تندرتی، بیاری اور ان کے علاوہ چیزیں کیونکہ بیا بمانی فراست پر ججت ودلیل ہے۔

. 20\_ول کی زندگی اوراس کا نور

میں نہیں چاہتا کہ اس مقدمہ کے اندر تطویل لاطائل (ب فاکدہ لمیں کلام) سے کام لوں ور نہ میرے پاس فراست کے بارے میں بڑا موادموجود ہے لیکن میں اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ بیان کتابوں سے لیا گیا ہے (1) مدارک المعانی (2) معالم المومنین الصادقین ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ان بندوں سے بنائے جوفکر ونظر رکھنے والے ،عبرت کی نگاہ رکھنے والے اور بصیرت و بصارت کے مالک ہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یقیناً انہیاء کرام کی فراست، ان کی ذہانت اور ان کی عقل مندی تمام عقل مندوں سے بالاتر ہے۔ ان کے بارے میں پچھ چیزوں کا حصول تجھ پر لازم ہے جو میں بیان کرر ہاہوں۔

حضرت ابراجيم خليل الله عليه الصلوة والسلام كي فراست

حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے منقول روایات میں سے (چند درج ذیل میں)

1- حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے فرمایا: جب حضرت مائی سارہ نے حضرت ابراہیم علیدالسلام کودیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیدالسلام کی ماں سے زیادہ شغف رکھتے ہیں تو آپ کو تخت غیرت آئی اور آپ نے قتم اٹھائی کہ وہ حضرت مائی ہاجرہ کا کوئی عضو ضرور تو ڑویں گی ہیا ہات حضرت مائی ہاجرہ تک بھی پہنچے گئی۔

چنانچرآپ نے زرہ پہن لی اور اپنے دامن کوز مین پر تھیٹنے لگیں اور تمام روئے زمین کی

عورتوں میں ہے وہ پہلی خاتون ہیں جس نے اپناپلوز مین پراٹکایا آپ نے اپناپلولئکا نے اور
میں ہے وہ پہلی خاتون ہیں جس نے اپناپلوز مین پراٹکایا آپ نے اپناپلولئکا نے مث
مینے والاکام اس لئے کیا کہ تا کہ آپ کے پاؤں کے آثاررا سے پرحضرت سارہ کیلئے مٹ
جائیں۔ یہ د کچھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا: کیا تیری بھلائی اس میں نہیں کہ تو
ہاجرہ کومعاف کردے اور تو قضائے الہی پرداضی ہوجائے؟ حضرت مائی سارہ نے عرض کیا۔
اب میرے لئے اس سے بچنا کیے ممکن ہے کہ میں نے تو حلف اٹھالیا ہے۔ آپ نے فر مایا تو
ختنہ کر لیا تو دوسری عورتوں کے لئے سنت بن جائے گی اور تو اپنی تسم
سے بری ہوجائے گی۔ آپ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے میں ایسا کرتی ہوں چنا نچہ آپ نے ختنہ کیااوراس دن سے بیختنہ عورتوں کے لئے سنت چلا آر ہاہے۔

حضرت اساعيل الصلوة وعليه السلام كي فراست وعقلمندي

2۔ حضرت سعید بن جبیر نے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرب جب حضرت اساعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے قبیلہ بنو جرہم کی ایک عورت ساتھ شادی کی ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اساعیل گھر میں موجود نہ سخے ۔ انہوں نے آپ کی بیوی (اپنی بہو) سے پوچھا تو اس نے جواب یا۔ وہ ہمارے لئے رزق کی تلاش میں نکلے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ان کی معاشی زندگی کے بارے سوال کیا تو وہ کہنے لگی ہم ایسے لوگ ہیں جن کا وقت تنگی وختی سے گزرتا ہے اور آپ کے بارے سوال کیا تو وہ کہنے لگی ہم ایسے لوگ ہیں جن کا وقت تنگی وختی سے گزرتا ہے اور آپ کے سامنے زبان شکایت در از کی آپ نے ارشاد فر مایا: جب تیرا خاوند واپس آ جائے تو پہلے اس کومیر اسلام کہنا بعد از ان اس سے عرض کرنا کہ وہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کر پہلے اس کومیر اسلام کہنا بعد از ان اس سے عرض کرنا کہ وہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کر کے دو ایس واقعہ کی خبر دی تو آپ نے فرمایا۔ وہ میرے باپ شھاور مجھے تھم فرما گئے ہیں کہ میں مجھے جدا کر دوں ۔ لہذا اب تیرے فرمایا۔ وہ میرے باپ شھاور نجھے تم فرما گئے ہیں کہ میں مجھے جدا کر دوں ۔ لہذا اب تیرے لئے تھم میہ ہے کہ تو اپنے میکے جا کر زندگی گزار۔

سلمان عليه الصلؤة السلام كى فراست

3-حضرت سلیمان کے بارے میں جونقل کیا گیا ہے اس میں اعرج کی روایت ہے انہوں

نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور آپ نے اللہ کے رسول علیہ ہے روایت کیا ہے كرآب في ارشادفر مايا:

دوعورتیں گھر سے نکلیں اوران کے ساتھ دو بچے تھے، چنانچہ دو بچوں میں سے ایک کو بھیڑیا اٹھالے گیا تو دونوں باقی رہ جانے والے بیچ کے بارے آپس میں جھگڑنے لگیں جب کوئی فیصلہ نہ کر یا کیں تو اپنا جھڑا حضرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ تو آپ نے ان دونوں میں سے بڑی عورت کے لئے اس بچے کا فیصلہ فر مادیا۔ بعدازاں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں تو آپ نے فرمایا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ توجوا باان دونوں نے سارا قصہ کہدستایا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لوگو! مجھے چھری لا کردوتا کہ میں بیچ کودوحصوں میں کر کے ان دونوں کے درمیان بانٹ دوں بین کر چھوٹی نے کہا۔ کیا آپ واقعی بے کے دومکڑے کردیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہن کروہ بولی۔آپ ایسا بالكل نهري ميں بيچ ميں سے اپنا حسم بھى اس كے حوالے كرتى موں \_اس كا بيا يارو كمھركر آپ نے فرمایا۔ یہ بچہ واقعی تیراہے کیونکہ اس کے نکڑے کرنے کا ارادہ من کر تکلیف تیرے ول کوہی ہوئی ہے۔اوراس بچہ کا فیصلہ اس چھوٹی عورت کے لئے صادر فرمادیا۔

دونوں حضرات نے اس حدیث کو سیحین میں روایت کیا ہے۔

4- وہب بن جریرے روایت ہے (انہوں نے کہا)میرے باپ نے ہم سے حدیث بیان كى انہوں نے كہا۔ ميں نے عبداللہ بن عبيد بن عمير كو كہتے ہوئے ساكد حضرت سليمان نے سرکش جنوں میں سے ایک سرکش کو بلانے کی خاطر قاصد بھیجا چنانچہ اس سرکش کو لایا گیا جب وہ باب سلیمان پرتھا تو اس نے ایک کلڑی کھڑی اس کو ہاتھ کے ساتھ لمبا کیا اور اے دیوار كے يتھے كھنك ديا۔ اور حفرت سلمان كے سامنے آيا۔ آپ نے فرمایا: يدكيا كرتب ہے؟ توسرکش نے جو پچھ کیا تھااس کی خبر دی آپ نے اپنے مصاحبین سے فر مایا: جانتے ہوکس چز کاس نے ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانے \_آپ نے فر مایا: یہ کہتا ہے میں جو جا ہوں کرسکتا ہوں۔اگر میرے ساتھ تختی کا سلوک کیا تواس لکڑی کی مثل زمین کی دوسر ی طرف ہوجائے گا۔ 5۔ محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ اللہ کے نبی سلیمان کی طرف ایک آدمی آیا۔ اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میرے پڑوسیوں نے میری بطخیں چرالی ہیں بین کرفوراً آپ نے ''الصلوة جامعة ''(نماز تیارہے) کی نداء بلندگی۔

لوگ انتھے ہو گئے تو آپ نے ان کو خطبہ دینا شروع کیا اور دوران خطبہ ہی فر مایاتم میں سے کوئی ایک ایٹ ایٹ ایٹ ایک ایٹ ایک ایٹ ایک ایٹ بیال اس کے سر پر ہیں تو بین کر ایک آ دمی نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کرفر مایا: بس اسی کو پکڑ لو کیونکہ یہی تمہارا چورساتھی ہے۔

لقمان كي عقل مندى اور فراست

6۔ مکول سے روایت ہے کہ عیم لقمان نوب سے تعلق رکھنے والے سیاہ غلام سے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی سے مالا مال فر مایا تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک آ دمی آپ کا مالک تھا جس نے آپ کو جیس اور نصف مثقال (گیارہ تولے بین ماشے) سونے کے بدلے خریدا تھا آپ اس کا کام کرتے تھے آپ کا آ قاز د (ایک قیم کا کھیل) کا کھیل بازی باندھ کر کھیلا کرتا تھا۔ وہ ایک نہر کے کنارے پر رہتا تھا۔ جس میں پانی چلنے والاتھا۔ چنا نچہ ایک دن زد اس شرط پر کھیلا کہ جوساتھی بازی ہارگیا وہ نہر کا سارا پانی ہے گایا اس نے دریا جائے گا۔ اگر وہ خود بھی اپنی سے ساتھی سے ہارنے والا ہوتو اس پر بھی یہ شرط پوری کرنالازی ہوگ ۔ اگر وہ خود بھی اپنی سے کہا: تو فدید بھی سے مانگ فدید کیا ہے۔ چنا نچہ خدا کا کرنا ایسا ہوا حضرت لقمان کا آ قابازی ہارگیا۔ جواکھیلنے والے نے اس سے کہا: اب پیوجو پھی نہر میں ہے یا اسکا فدید دو۔ اس نے کہا: تو فدید بھی سے مانگ فدید کیا ہے۔ اس نے کہا۔ یا تو میں تیری دونوں آ تکھیں لے لوں گایا وہ سب بھی میرا ہوگا جس کا تو مالک ہے۔ ساتھ مہا: تو بھے میات اس نے کہا۔ یا تو میں تیری دونوں آ تکھیں لے لوں گایا وہ سب بھی میرا ہوگا جس کا تو مالک ہے۔ داوی کہتا ہے:

اس نے دل کی شکتگی اورغم کے عالم میں شام کی جب حضرت لقمان اس کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کی پیٹھ پرلکڑیوں کا گھا تھا آپ نے اپنے آقا پرسلام کیا اس کے بعد وہ پچھر کھ دیا جو آپ کے پاس تھا۔ لوٹ کرسید ھے اپنے مالک کی طرف آئے دراں حالیکہ

اس ہے قبل آپ کا آقاجب آپ کود کھتا تو مذاق کرتا اور آپ سے دانائی کی با تیں ہاعت

کرتا اس ہے خوش ہوتا لیکن اب اس نے کوئی ایسی بات نہ کی جب آپ اس کے پاس بیٹھ

گئتو اپنے مالک سے گویا ہوئے ۔ کیا بات ہے کہ میں آپ کو ممگین و پریشان دی کھر ہا ہوں۔

اس نے اس ہے اعراض کیا اور کوئی بات نہ کی تھوڑی ٹر بعد آپ نے دوبارہ وہی کلام

دہرایا پھر اس نے منہ پھر لیا۔ پچھ دریر گزر نے کے بعد آپ نے تیسری مرتبہ وہی بات کی اس

ذہرایا پھر اس نے منہ پھر لیا۔ پچھ دریر گزر نے کے بعد آپ نے تیسری مرتبہ وہی بات کی اس

نے تب بھی منہ موڑلیا تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا بچھے بتاؤتو سہی شاید تیرے لئے

میرے پاس کوئی چھٹکارے کی صورت موجود ہو۔ اس کے بعد اس نے آپ کے سامنے سارا

قصہ بیان کردیا حضرت لقمان نے اپنے مالک سے کہا: غم مت کرو کیونکہ اس کا حل میرے

پاس موجود ہے۔ آقا نے خوش ہو کر پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب وہ تیرے پاس

کناروں کے درمیان ہے بیا ماری نہر کوتو وہ آدمی لاز ما آپ سے بہی بات کہ گا کہ دونوں

کناروں کے درمیان بو ۔ پس جب وہ تہ ہیں سے کہتو اس سے کہنا۔ پہلے تم نہر کا آس پاس

کناروں کے درمیان بو ۔ پس جب وہ تہ ہیں یہ کہتو اس سے کہنا۔ پہلے تم نہر کا آس پاس

والا سارایا نی روکو یہاں تک کہ ہیں دونوں کناروں کے درمیان والا پی لوں۔

چونکہ وہ اس چیز پر قادر نہ ہوگا کہ سارا پانی روک لے تو اسطر تم اپنی اس ضانت سے نکل جاؤے جوتم نے اس کے لئے اٹھائی ہے سوآپ کا آقا تجھ گیا کہ آپ نے کہا ہے۔
اس کادل باغ باغ ہوگیا۔ جب ضح ہوئی تو وہ آدمی اس کے پاس آیا اور کہا میری شرط پوری کرو لقمان کے مالک نے اس سے کہا۔ ہاں بتاؤ دونوں کنارے کے درمیان سے پیوں یا ساری نہر پی جاؤں۔ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ دونوں کناروں کے وسط سے پیو۔ تو آپ ساری نہر پی جاؤں۔ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ دونوں کناروں کے وسط سے پیو۔ تو آپ کے مالک نے کہا: آس پاس سے آنے والا نہر کا سارا پانی تم روک لومیں درمیان سے پی لیتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس پر کیسے طافت رکھ سکتا ہوں؟ مالک نے کہا پھر تیری شرط ختم اگر تو ایسانہیں کرسکتا۔

راوی کہتاہے پھر حضرت لقمان کے آقانے آپ کو آزاد کردیا۔

نبی کریم علیقی کی فراست اور آپ کے پاس نور نبوت کی قوت وطاقت لیکن جو پچھآپ علیقی کو دمی الہام کے ذریعے حاصل ہوا ہے وہ وسیع وعریض ہے۔ وہ ہاری یہاں مراذ نبیس ہے۔

7۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ نے کہا ہے کہ جب اللہ کے رسول علی بید کی طرف چلے تو ہم نے اس مقام پر دوآ دمی دیھے جن میں سے ایک آ دمی قریشی تھا۔ دوسرا عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا۔ بہر حال قریش تو ہم ہے بھاگ گیا لیکن عقبہ کے غلام کوہم نے کھڑ لیا۔ ہم نے اس ہے پوچھنا شروع کر دیا قوم کفار کتنی تعداد میں ہے؟ تو اس نے جو اب دیا تھم بخدا! وہ بہت زیادہ تعداد میں بیں اور ان کی طاقت بہت تخت ہے جب اس نے یہ کہا تو مسلمانوں نے اسے مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اسے نبی کریم علی ہی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ علی ہے نہ اور ان کی جنا ہے وہ قوم کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا۔ قسم بخدا! وہ کیثر تعداد میں بیں اور ان کی جنگی تیاری بہت زیادہ ہے۔ حضور علی ہے نوری بخدا! وہ کشر تعداد میں بیں اور ان کی جنگی تیاری بہت زیادہ ہے۔ حضور علی ہے نوری کوشش فر مائی کہ وہ آپ کوقوم کی تعداد کے بار بے خبر دے دیے لیکن اس نے انکار کیا پھر نبی کوشش فر مائی کہ وہ آپ کوقوم کی تعداد کے بار بے خبر دے دیے لیکن اس نے انکار کیا پھر نبی کر تے ہیں بین کر آپ نے ارشاد فر مایا:

عے بواب دیا ہرروروں اوس وں حرے ہیں میں حراب ہے ارساور ہایا ۔ قوم کفار کی تعدادایک ہزارہ ہمراون ایک سوآ دمی کے لئے ہوتا ہے ۔ .... (تبعها)

8 حضرت ابی ہریہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا پڑوی مجھے افریت پہنچا تا ہے۔ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: گھر جا وَ اور اپنا سامان گھر ہے نکال کر باہر راتے میں رکھ دو۔ چنانچہ وہ گیا اور اپنا سامان نکالاتو بید کھ کرلوگ جمع ہو گئے اور پوچھا: مجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے جواب دیا میرا پڑوی مجھے تگ کرتا ہے۔ میں نے اس کا ذکر حضور علیہ کی بارگاہ میں کیا تو آپ علیہ نے فر مایا۔ جا اور اپنا سامان نکال کر راہے میں رکھ دے بین کرلوگوں نے کہنا شروع کردیا: 'اے اللہ! اے اپنی رحمت ہے دور کر دے''۔'' اے اللہ اے رسوا کردے'' یہ بات اس کے پڑوی تک بھی پہنچ گئی وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ اپنے گھروا پس آجا وہ می بخدا! آئندہ میری تک بھی پہنچ گئی وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ اپنے گھروا پس آجا وہ می بخدا! آئندہ میری

جانب ہے تہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

9۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا: اے حذیفہ! ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کناں ہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول علیقیہ کی صحبت حاصل ہوئی آپ نے تواس کے خوب مزے لئے اور آپ علیقیہ کا زمانہ پایالیکن ہمارے نصیب نہ ہوا۔ آپ نے توان علیقہ کی خوب زیارات کیس لیکن شومئی قسمت ہم نہ د کھے سکے۔

حضرت حذیفہ نے جواب دیا: ہم بھی اللّٰہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ باوجوداس کے کہتم نے آپ علی اللّٰہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ باوجوداس کے کہتم نے آپ علی اللّٰہ کے کہتم نے آپ علی اللّٰہ کے بیٹے کیا معلوم اگر تو آپ علی گاز مانہ پالیتا تو تیری حالت کیا ہوتی تحقیق تو نے ہمیں اللّٰہ کے رسول علی ہوتا جو کہ ٹھنڈی، اندھیری اور بارش والی رات تھی جبکہ ابوسفیان اپنے لاؤلشکر سمیت کھلے میدان میں انرا۔ اندھیری اور بارش والی رات تھی جبکہ ابوسفیان اپنے لاؤلشکر سمیت کھلے میدان میں انرا۔ اللّٰہ کے رسول علی ہوتا نے ارشاد فر مایا: ''جو شخص جائے گا اور قوم کفار کے حالات معلوم کر کے ہمارے پاس لائے گا اللّٰہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فر مائے گا'۔

ہم میں سے کوئی آ دمی کھڑانہ ہوا (سب کے ذہن میں بید خیال تھا کہ انعام بڑھے گا)
تھوڑی دیر بعد پھرآپ نے ارشاد فر مایا: '' جو شخص جائے اور قوم کفار کے حالات پتاکر
کے آئے قیامت کے دن اللہ تعالی اسے ابراہیم علیہ السلام کارفیق بنائے گا، قتم بخدا! ہم
میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی آپ نے پھرارشاد فر مایا: '' جوآ دمی جاکر کفار کی قوم کے بار سے میں معلومات ہم تک لے آئے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے میری رفاقت میں جنت عطافر مائے گا''

قتم بخدا پھر بھی ہم میں ہے کوئی نہ اٹھا! تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول! حضرت حذیفہ کو بھیج ویں۔ یہ من کرآپ نے فرمایا: اے حذیفہ! میں نے عرض کی لیک یارسول اللہ! بابسی انت وامی (اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں) میرے ماں باپ آپ علیہ پر قربان ہوں)

آپ علی است کی تو کوئی پرواہ نہیں کہ میں قتل ہوجاؤں گالیکن جھے خوف ہے کہ وہ جھے بخدا! جھے اس بات کی تو کوئی پرواہ نہیں کہ میں قتل ہوجاؤں گالیکن جھے خوف ہے کہ وہ جھے قیدی بنالیں گے۔ آپ نے فرمایا: تجھے ہرگز قیدی نہیں بنایا جا سکے گا۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول: آپ جو چاہیں جھے تھم دیں آپ نے فرمایا جاؤیہاں تک کہ قوم کے دونوں قبیلوں (قریش اورقیس) کے درمیان داخل ہوجاؤ پہلے قریش کے پاس جانا اور ان سے کہنا اے گروہ قریش اورقیس) کے درمیان داخل ہوجاؤ پہلے قریش کے پاس جانا اور ان کے کہنا اے گروہ قریش اورقیس کی چاہتے ہیں کہ جب کل کا دن آجائے تو وہ صدا لگائیں قریش کہاں ہیں؟ لوگوں کے سردار کہاں ہیں؟ جب تم سامنے آؤگوہ تو ہم ہیں تھونک دیئے جاؤگے اور تمہارے سامنے آؤگے وہ تو ہوگا۔

پھرقیں کے پاس آنااوران سے کہنا:اے گروہ قریش (قیس والو) لوگوں کی خواہش تو بس اس قدر ہے کہ جب کل کا سورج طلوع ہوتو وہ اعلان کریں کہ گھوڑوں کے ماہرین کہاں ہیں؟ شاہسوار کہاں ہیں؟ اور جب بیاعلان سن کرتم سامنے آؤتو وہ تہہیں آگے کر دیں اور تم میدان جنگ میں جھونک دیئے جاؤاور تمہارا قتل عام ہو۔

چنانچہ میں چلاگیا یہاں تک کہ قوم کے دونوں فنیلوں کے درمیان پہنچ گیا میں نے ان کے ساتھ ال کران کے آتش دانوں پر آگ تا پناشر دع کردی اور وہ بات ان تک پہنچا نے لگا جس کا حکم میرے نبی علیقی نے جھے دیا تھا حتی کہ جب سیکا مکمل ہو گیا اور سرطلوع ہوئی تو ابوسفیان کھڑا ہوا ، اس نے لات وعزیٰ کی عبادت کی اور شرک کیا اس کے بعد قوم سے کہا۔ ہر آ دمی کو چا ہے کہ وہ اپنے ہم نشین کوغور سے دیھے جبکہ میرے ساتھ انہیں میں سے ایک ایسا آ دمی بیشا تھا جو آگ تا پ رہا تھا میں نے لیک کر اس کا ہاتھ کیڑ لیا اس خوف کہ کہیں وہ میرا ہاتھ نہ کیڑ لے اور فور آگہا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا: فلال کا بیٹا فلال ہوں۔ میں نے کہا بہتر ہے۔

پس الله تعالیٰ نے اس رات ان پر سخت طوفان بھیجا اور ان کے لئے کوئی عمارت ( خیمے وغیرہ) نہ چھوڑی مگر اسے گرا دیا گیا اور کوئی برتن باقی نہ رہا مگر ٹوٹ پھوٹ گیا پھروہ 10 - سعیدابن میتب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے۔ کیا اللہ کے رسول علیقہ مزاح بھی کیا کرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا: ہاں۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک بوڑھی عورت موجودتھی اسی اثناء میں حضور علیقہ واخل ہوئے۔ اسی عورت نے عرض کیا اللہ ہے دعا سیجے کہ وہ مجھے جنتی بنا دے۔ آپ علیقہ منے ارشا دفر مایا: ہے شک جنت میں بوڑھی عورتیں تو داخل نہ ہوسکیں گی، اس کے بعد آپ نے ادان سی اور نماز ادا کرنے کیلئے مجد تشریف لے گئے۔ نماز ادا کرکے واپس تشریف نے اذان سی اور نماز ادا کرنے کیلئے مجد تشریف لے گئے۔ نماز ادا کرکے واپس تشریف لائے تو وہ عورت رورہی تھی۔ آپ نے فر مایا: اس اللہ کی بندی کو کیا ہوا ہے کیوں رورہی ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ آپ علیقہ نے اس کو صدیث فر مائی ہے کہ جنت میں بوڑھی عورتیں داخل نہ ہوں گی اس لئے روئے جارہی ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اس کا مطلب تو یہ ہے۔ وہ بڑھا ہے کی حالت میں نہ جا نمیں گی اللہ تعالی انہیں جواں .....ہم عمر منادے گئی جنت میں داخل ہوں گی۔

11۔ قرشی روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور علیہ کے پاس آئی۔ آپ نے فر مایا: تیرا خاوند کون ہے؟ اس نے جواب میں اس کا نام بتایا۔ آپ نے فر مایا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ (چونکہ اس انداز میں ایک بیماری کو بیان کیا جا تا ہے تو وہ پریشان ہوگئی) وہ گھر واپس لوٹی اور اپنے خاوند کو تجسس کے ساتھ ویکھنے گئی۔ اس کے خاوند نے کہا تجھے کیا ہے کیوں اس طرح دیکھرہی ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اللہ کے رسول علیہ نے فر مایا تیرا خاوند فلاں ہے میں نے کہا ہاں تو آپ نے فر مایا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ اس نے فر مایا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ کیا میری آنکھوں میں سیاہی کی نسبت سفیدی زیادہ نہیں ہے؟

12 حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نبی کریم عطیقہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تا کہ آپ علیقہ اسے اونٹ پر سوار کریں تو آپ نے ارشاد فر مایا: میں مجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کرتا ہوں۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اونٹنی کے بچے کوکیا کروں گا؟ آپ نے فر مایا: '' اونٹ کو بھی تو اونٹنی ہی جنتی ہے''

13 مجد بن سلمی سے مروی ہے انہوں نے محد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول علی جب بدر کی طرف تشریف لے چلے تو آپ علی فی اس کے قریب نزول اجلال فرمایا پھرآپ عظیمہ اورآپ کے صحابہ کرام رضی الله عنہم میں ہے ایک آ دمی سواری پر سوار ہوئے ابن اسحاق نے کہا ہے۔ میرے سامنے محد بن یجیٰ بن حبان نے حدیث بیان کی ے کہ آپ ایک بڑے آدمی کے پاس مظہرے اور اس سے قریش کے متعلق سوال کیا محر علیقہ (اپنے بارے) اورآپ کے صحابہ کرام کے بارے بھی یو چھا اوران کے بارے جوخبراس تک پیچی ہے۔اس بوڑھے آ دمی نے جواب دیا: میں اس وقت تک تم دونوں کو کو ئی بات نه بتاؤں گا جب تک تم مجھے نه بتاؤ كهتم دونوں كون ہو؟ حضور نے فرمايا: جبتم ہميں بتاؤ کے تو ہم بھی ممہیں بتادیں کے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں ممہیں بتاتا ہول لیکن پھر متہبیں بھی اس کے بدلے ضرور بتانا ہوگا۔ پھر بوڑھا آ دمی بولا کہاس تک بدیات پینجی ہے كه محمد عليه اورآپ كے صحابہ فلال فلال دن ايخ گھرسے نكے اور اگر مجھے بي خردين والے نے بچ کہا ہے تو يقيناً آج وہ فلال جگه ہول كے اور اس جگه كا نام لياجس يرحضور حالله تھے۔اور قریش کے بارے ہمیں پی خبر ملی ہے کہ فلاں دن اپنے شہر ( مکہ مکرمہ) ہے نكلے ہیں۔اور مجھےاطلاع دینے والاسچاہے تو آج وہ فلاں جگہ بہنچ چکے ہوں گے اور اس جگہ كانام بتاياجس مين قريش موجود تھے جبوہ اپني بات سے فارغ مواتواس نے كہااب بتاؤ تم كون ہو؟ الله كے رسول عليقة نے فرمايا ہم ماء العراق (عراق كے ياني) سے (پيدا ہوئے ہیں)تعلق رکھتے ہیں۔

احمد بن علی نے وضاحت کی ہے کہ نبی عظیفہ نے اسے وہم دلایا کہ آپ عراق کے رہے والے ہیں کیونکہ عراق کو رہے والے ہیں کیونکہ عراق کو ماء بھی کہا جاتا تھا۔ حالانکہ نبی کریم علیف نے عراق کا لفظ بول کرارادہ صرف یہ کیا کہ آپ پانی کے نطفہ سے پیدا کئے گئے ہیں۔

ابوبكر كي عقلمندي اور فراست

14۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے اس میں حضرت ثابت سے روایت ہے انہوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ہجرت

فر مائی۔حضور علیہ سواری پرسوار تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے پیچھے سوار تھے۔حضرت ابو بکرصدیق بھی اس راستہ کو جانتے تھے کیونکہ آپ تجارت کیلئے شام کی طرف ای رائے ہے آتے جاتے رہتے تھاں وجہ سے راستہ کے اکثر لوگ آپ کو پہانتے تھے۔لہذا آپ جس قوم کے پاس سے گزرتے وہ کہتے اے ابوبکریہ تیرے آ گے کون ہے۔ آپفرماتے:" هَادِ يَهْدِينِني "بيميرار جنمام جو مجھ سيدهي راه دکھاتا ہے۔ 15 حضرت حسن سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ غار سے باہرتشریف لائے تو دونوں حضرات کو ابو بکر صدیق کا جانے والا جو بھی ماتا تو آپ سے کہتا ا ابو بكرية ب كماته كون م يتو آپ جواب دية: "دليل يدلني الطريق" 16-حفرت حسن سے ہی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ اور ابو بکر صدیق لوگوں میں تشریف لائے تو حضور علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالٰی نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو اختیار کرلے بیاس کو اختیار کرلے جواللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ كاس بندے نے وہ بى اختيار كيا ہے جواللہ كے پاس ہے راوى كہتے ہيں كہ بين كر ابو بكر رو پڑے اور ہم آپ کے رونے سے متعجب ہوئے کہ اللہ کے رسول علی فی تواہیے بندے کے بارے میں بتایا ہے جے اختیار دیا گیا ہے اور حضور علیہ ہی وہ بندے تھے جن کواختیار دیا گیا۔حضرت ابوبکرصدیق اس چیز کوہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ حفزت عمر بن خطاب کی فراست

عمر ابن خطاب رضی الله عنه جن کی فراست بھی غلط نه ہوئی تھی اور آپ امت کے درمیان اپنی اس فراست کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے۔جس کی وحی کے ساتھ نصرت و تائید فرمائی گئی تھی تحقیق حضور علیلیہ نے فرمایا:

ان الله وضع الحق على لسان عمر و قلبه
" بيشك الله تعالى في حضرت عمر كه دل اورزبان پرخ وصدافت كوركها بـ" سيحديث صحيح بهاس كوحضرت احمداورتر فدى في روايت كيا بهاورعلى في فرمايا:
امام بيه في في اس كودلائل النوت، ميس امام بغوى في شرح النة ميس لاباس به كى

سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں بھی بھی لوگوں کوکوئی معاملہ پیش آیا اور اس معاملہ میں انہوں نے یہ کہا اس بارے میں حضرت عمر نے میہ فرمایا ہے مگر آپ کے کہنے کے مطابق قرآن نازل ہوگیا۔اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

17 ليث ابن سعد كهتم بين: حضرت عمر كى بارگاه مين ايك (بريش) مرده نوجوان ايك ون لایا گیا جب کہوہ رائے پر بڑا ہوامقول حالت میں پایا گیا تھا۔اس کے معاملہ میں حضرت عمر نے لوگوں سے بوچھ کچھ کی اور بڑی کوشش سے کام لیالیکن اس کے قبل کے بارے میں کوئی خبر نہل سکی۔اوریہ بات آپ پراز حد گراں گزری۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ مين استغانة بيش كيا: اللهم أظفرني بقاتله"ا حالله! أس كا قاتل تلاش كرني مي مجھ كامياب فرما''حتى كه جبسال كآ خرى دن موئ ايك نومولود بچه پايا گيا جے مقتول والی جگہ پر پھینک دیا گیا تھا۔اس بچے کوحفرت عمرے یاس لایا گیابیدد کھ کرحفرت عمرنے فر مایا اگرالله تعالی نے جا ہاتو میں مقتول کا قاتل تلاش کرنے میں کامیاب ہوجاؤں گا۔ چنانچرآب نے وہ بچدایک عورت کے حوالے کیا اور اس سے فرمایا کہ تو اس کی پرورش کے سلسلے میں ہرکام سرانجام دے اور اس کا نان ونفقہ ہم سے وصول کرتے رہنا ساتھ ہی اس کو و مکھتے رہنا جو تچھ سے یہ بچہ مائے پس جب تو کوئی ایس عورت یا لے جواس کو تجھ سے لے کر بوسہ وے اور اپنے سینہ سے لگا لے تو مجھے اس عورت کے مکان کے بارے معلومات فراہم كرنا \_ جبوه بچه جوان موكيا توايك لونڈى آئى اوراس نے عورت سے كہا ميرى مالكه نے مجھے تیرے یاس بھیجا ہے تا کہ تو اس بیچ کومیرے ساتھ بھیچے کہ وہ اسے دیکھ کرتیری طرف اسے واپس کردے گی اس عورت نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم اس بچے کواپنی ما لکہ کے پاس لے جاؤاور میں بھی تیرے ساتھ جاتی ہوں۔وہلونڈی بچے کولے چلی اوروہ عورت بھی اس کے ساتھ تھی یہاں تک کہاس کی مالکہ کے پاس داخل ہوگئ جب مالکہ نے بچے کود یکھا تو پکڑ کر بوسەدىيا وراپنے ساتھ چمٹاليا۔ اچا نگ اس عورت كى نگاہ جب اس مالكه بريزى توكيا ديكھتى ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول علیہ کے صحابہ میں سے ایک انصاری بزرگ کی بیٹی ہے وہ

عورت حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری بات بتائی۔

یہ ت کر حضرت عمر صی اللہ عنہ نے تلوار کو ہاتھ میں لیا اور اس انصاری عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچ تو اس کے باپ کو گھر کے دروازے پر ٹیک لگائے ہوئے و کی جا آپ نے اس آ دمی سے فر مایا اے فلاں! تیری فلاں بیٹی کا کیا کر دار ہے؟ اس نے جواب دیا: اے امیر المونین! اللہ تعالی اسے بھلائی عطافر مائے۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ اپنے باپ کے حق کو پہچانے والی ہے نیز پابند صوم وصلوٰ ۃ اور اپنے معاملات دینیہ کو بھس وخو بی سرانجام دینے والی ہے بین کر حضرت عمر نے ارشاد فر مایا: میں چا ہتا ہوں کہ اس کے پاس جا کر بھلائی کے کاموں میں اس کی دلچیہی کوزیادہ کر دوں اور امور خیر کوسر انجام دینے والی ہے میان اس کی دلچیہی کوزیادہ کر دوں اور امور خیر کوسر انجام دینے والے اس کے جذبات کو جوان بنادوں۔ اس کے بعد اس کا باپ گھر میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ حضرت عمر ہے تشریف لے گئے ۔ لیکن حضرت عمر نے اس کے باپ کواس کے باپ کواس کے بات کی حضرت عمر نے اس کے باپ کواس کے بیات سے چلے جانے کا حکم دیا ہی وہ باہر نکل گیا۔ اور حضرت عمر اور وہ عورت ان کے گھر میں باقی رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے تلوار کو بے نیام کیا۔ اور فر مایا: مجھے چھے چھے جانے کا حکم دیا ہی وہ باہر نکل گیا۔ اور حضرت عمر اور وہ عورت ان کے گھر میں باقی رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے تلوار کو بے نیام کیا۔ اور فر مایا: مجھے چھے چھے تا دو ور نہ تہاری گردن اڑ ادول گا۔ اور آپ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے جو بات زبان پر لاتے اسے تھہاری گردن اڑ ادول گا۔ اور آپ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے جو بات زبان پر لاتے اسے کے خور بات زبان پر لاتے اسے کے کھوٹ کو کھوٹ نہیں بولا کرتے تھے جو بات زبان پر لاتے اسے کے کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کہ کو کھوٹ کیا کہ کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ

اس انصاریہ نے کہا آ ہستہ وباوقارر ہے ہم بخدا! میں جو کہوں گی لاز مانچ کہوں گی واقعہ
یوں ہے کہا کیہ بوڑھی عورت میرے پاس آیا کرتی تھی تو میں نے اسے ماں بنالیا۔ اور
میرے معاملات کوا یسے ہی سرانجام دیا کرتی تھی جیسے کسی کی ماں سرانجام دیتی ہے۔ میں اس
کے لئے بیٹی کی مثل تھی۔ یہاں تک کہ اس چیز کو کافی عرصہ گزر گیا پھر اس ماں نے مجھے کہا:
اے بیٹی مجھے ایک سفر در پیش ہے اور میری سگی بیٹی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے ضائع
ہونے کا خدشہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ سفر سے واپس آنے تک میں اسے تیرے پاس
چھوڑ جاؤں اس نے اپنا بیٹا مرادلیا جو کہ بے ریش جوان تھا۔ اس کی شکل وصورت بعینہ
لڑکیوں والی تھی وہ اسے میرے پاس لے آئی مجھے شائبہ تک نہ ہوا کہ وہ لڑکی ہے یالڑکا اور وہ
مجھے ایسے ہی دیکھا تھا جیسے کوئی لڑکی دوسری لڑکی کو دیکھتی ہے۔ حتی کہ وہ براوقت آیا کہ میں

سوئی ہوئی تھی اس نے مجھے غافل جانا۔ مجھے محسوں تک نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مجھ پر غالب آ گیا اور مجھ سے مباشرت کر لی۔

جوں ہی مجھے جاگ آئی تو فوراً میں نے اپنے پہلومیں پڑی تیز دھارتلواری طرف اپنا ہاتھ بڑھایااورائے تل کرڈالا پھر میں نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے وہاں پھینک دیا جائے جہاں آپ نے اسے دیکھاتھا۔

اس سے میں اس بچ کے ساتھ حاملہ ہوئی پس میں نے اس بچے کو جنم دیا تو اسے اسکے
ہاپ والی جگہ بھینک دیا قسم بخدا ہے ہان دونوں (باپ بیٹے) کی خبر جیسے میں نے آپ کو
ہتا دی ہے ہیساری کہانی س کر حضرت عمر نے فرمایا: تونے سے کہا پھرائے شیختیں فرمائیں۔
اس کے لئے دعافر مائی اور کمرے سے باہر نکل کراس کے باپ سے فرمایا: کتنی ہی اچھی لڑکی
ہے اس کے لیے دعافر مائی اور کمرے سے باہر نکل کراس کے باپ سے فرمایا: کتنی ہی اچھی لڑکی

18۔ حضرت سالم سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابن عمرضی الله عنہا سے روایت کی ہو انہوں نے کہا'' میں نے بھی جھی حضرت عمرکوکسی شے کے لئے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں تو اس شے کو ایسے گمان کرتا ہوں مگر وہ آپ کے گمان کے عین مطابق ہی ہوتی تھی''۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے فر مایا کیا میر اگمان غلط ہے یا یہ آ دمی زمانہ جاہلیت میں اپنے دین پر تھایا یقیناً یہ ان کا کا بمن تھا۔ اس آ دمی کو میر ہے پاس بلا و کیں اس کو بلا کر لایا گیا تو آپ نے اس سے خاطب ہو کر فر مایا تو وہ بولا میں نے آج تک کسی مسلمان آ دمی کو اپنی طرف اس قدر متوجہ ہوتے نہیں و یکھا آپ نے فر مایا: میں تجھے تھے محتم دے کر پوچھتا ہوں کہ تو مجھے اپنی تھے تھے تھے ہوئے ہوئے ہوئے کے اندر میں ان کا کا بمن تھا آپ نے فر مایا ذرا بتا کو تو وہ کتنی عجیب وغریب بات تھی جو تیرا جن تیر ہے پاس لایا تھا؟ اس نے بتایا کہ اس دوران کہ ایک دن بازار میں وہ میر ہے پاس آیا میں نے اس کے اندر پریشانی کے آثار و کیسے تھے تو اس نے کہا کیا تو نے اپنے جن کونہیں دیکھا ہے اور اس کی کمزوریوں کے بعداس کی حرائی و مایوی کوبھی و یکھا ہے؟ اور اس کے جوان اونٹیوں اور ان کے پالانوں کے ٹاٹوں کے ساتھ لئک جانے کوبھی ملاحظہ کیا ہوگا حضرت عمر نے فر مایا ٹھیک ہے۔

ایک مرتبہ میں ان کے معبود ول کے پاس ویا ہوا تھا اسی دوران ایک آدمی مینڈ ھالایا،
اسے ذرج کیا، اس کے بعدایک چیخے والے نے الیی زوردار چیخ ماری کہ اس سے زیادہ شخت آواز والی چیخ میں نے بھی نہیں سی تھی وہ کہدر ہا تھا۔ اے لیے (یہ جن بھوت کا نام ہے معنی ہے گئجا) معاملہ بڑا آسان ہے۔ ایک آدمی فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، وہ کہتا ہے: 'لا الله الله ''قوم اس پر چھیٹ پڑی ہے اپنے دل کے اندر میں نے کہا، میں یہیں رہوں گا یہاں تک مجھے علم ہوجائے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ پچھ دیر بعد پھر نداد سے والے نے ندا دی سال تک محصلہ بہت آسان ہے۔ آدمی بڑا قصیح ہے وہ کہتا ہے: 'لا الله الا الله '' ورائے معاملہ بہت آسان ہے۔ آدمی بڑا قصیح ہے وہ کہتا ہے: 'لا الله الا الله '' نیادہ دینے معاملہ بہت آسان ہے۔ آدمی بڑا قصیح ہے وہ کہتا ہے: 'لا الله الا الله '' نیادہ دینے معاملہ بہت آسان ہے۔ آدمی بڑا قصیح ہے وہ کہتا ہے: 'لا الله الا الله '' نیادہ دینے معاملہ بہت آسان ہے۔ آدمی بڑا تھے میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا ہم نے نیادہ دینے مالے کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ) چنا نچے میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا ہم نے نیادہ دینے مالے کے سواکوئی کہا گیا ہے نبی عربیں ہیں۔

اس روایت کوا کیلے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

19 ۔ یکی بن سعید سے روایت کرتے ہوئے مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک آدمی سے کہا: تیرانام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرانام جمرہ (انگارہ) ہے آپ نے پوچھا تیرے باپ کانام کیا ہے؟ اس نے جواباً عرض کیا شہاب (شعلہ) کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا: کس قبیلہ سے تعلق ہے؟ اس نے عرض کی حَرَقَة (جلن) قبیلے سے تعلق ہے؟ اس نے عرض کی حَرَقَة (جلن) قبیلے سے تعلق ہے آپ نے پوچھا: تیری رہائش گاہ کہاں ہے؟ اس نے کا حَرِقُهُ النّار (آگ کی گری) کے مقام پر رہتا ہوں۔

آپ نے سوال کیا: وہ کونسامقام ہے؟ اس نے بتایا: وہ جوذات لظیٰ (آگ بھڑ کئے والوں میں ہے ہے۔ اس کی ساری باتیں سن کر جوش میں آگئے فر مایا: جااپنے گھر والوں کی خبر لے یقیناً وہ جل چکے ہیں۔ سوایسے ہی ہواجیسا آپ نے فر مایا۔

عمر کی موافقت میں قرآن کا نزول

20-آپ کی اس فراست میں سے چند باتوں کا تذکرہ جس میں آپ ساری امت سے منفرد ہیں۔ایک بید کہ آپ نے عرض کی:اے اللہ کے رسول علیہ اگر آپ مقام ابراہیم کو مصلی (نماز پڑھنے کی جگہ) بنالیتے تو کیا اچھا ہوتا؟ فوراً بی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں

فرمايا كيا:

وَاتَّخِذُ وُامِنُ مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّنُ اور (انہیں کی دیا کہ) بنالومقام ابراہیم کوجائے نماز''
21 - اور ایک مرتبہ عرض کی: اے اللہ کے رسول! عظیمی اگر آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا کھم ارشاد فرماتے تو بہت بہتر ہوتا، اس پر آیت پردہ نازل ہوئی۔
22 - ایک مرتبہ ایک دوسرے سے غیرت کھانے کے سلسلے میں ازواج مطہرات آپ علیہ کے بال جمع ہوئیں۔ تو عمر نے ان سے کہا۔ علی میں بُنّا ہِ اِنْ طَلَقَتُ کُنَّ اَنْ یُبْدِ لَکُ اَزُ وَاجًا خَدُو اَمِّنَ وَ مَر مِن اِن مِن کریم علیہ تم سے کوطلاق دے دیں تو ) آپ کا رب تہمارے وض آپ کوالی بیویاں عطاکرے گاجوتم سے بہتر ہوئی' تو ای طرح آیت نازل کے گئی گئی۔

23 - يوم بدروالے قيد يوں كے بارے ميں الله كرسول علي في آپ ہے مشوره كيا تو آپ نان ل ہوگيا۔

آپ نے ان كُلّ كامشوره ديا ـ پس آپ كى رائے موافق قر آن نازل ہوگيا۔

24 - حضرت عمر كے بارے روايت ميں ہے كہ آپ رات كے وقت مدينه كى گليوں ميں گشت كررہ ہے تھے۔ آپ نے ايك كونے ميں جاتى ہوئى آگ ديھى چنانچ آپ تھم گئاور فرمايا: اے روشنى والو! اور اس بات كو ناپند كيا كہ آپ فرمائيں اے آگ والو (اهل النار (دوز خيو)) اور بيآپ كى حدور جد فہانت كى دليل ہے يا فہانت كى وجہ سے يفر مايا۔

25 - اور انہى سے يہ بھى روايت ہے كہ آپ نے ايك آدى سے فرمايا: عوس هل كان؟ (كياس نے شادى كى)؟ اس نے جواب ديا: لاا طال الله بقاك (الله تجھے نياده وريا تي نير كيا آل الله بقاك (الله تجھے نياده وريا تي نير كيا آل الله بقاك (الله تجھے نياده وريا تي نير كيا آل الله بقاك (الله تجھے نيا تي رکھے 'ہوگا) عمر رضى الله عنه نے فرمايا:

وير باتى ندر كھا آل لاز اكده مائے تو ''معنى باتى رکھے'' ہوگا) عمر رضى الله عنه نے فرمايا:

وغر ت عثمان كى فراست

26۔ایک آ دمی حضرت عثان غنی کی خدمت میں حاضر ہوااور عثان رضی اللہ عند نے اس سے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک میرے پاس اس حال میں حاضر ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں علامات زنا موجود ہوتی ہیں۔وہ فور اُبول اٹھا: کیا اللہ کے رسول علیہ کے وصال کے بعد

پھر وحی آنا شروع ہوگئ ہے؟ آپ نے فر مایا: نہیں بیو دی نہیں لیکن بیتو مومن آ دمی کی تچی فراست ہے۔

27۔ اورای فراست سے یہ بھی ہے کہ آپ نے جب بھانپ لیا کہ آپ کوتل کر دیا جائے گا اوراب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آپ اپناد فاع کرنے اور جنگ وجدل سے مکمل طور پررک گئے تا کہ مسلمانوں کے درمیان قبل وقبال کا دروازہ نہ کھل جائے۔ آخر کار آپ کو شہید کر دیا گیا۔

### ، حضرت على بن ابوطالب كى فراست

28۔ اصبع بن نباتہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رننی اللہ عندا پنی مجلس میں تشریف فرما تھے ای دوران اچا تک آپ نے شوروغو غاائھنے کی آواز ساعت فرمائی آپ نے فرمایا یہ کیسی آواز وشور ہے؟ لوگوں نے جواب دیا جناب! ایک آ دمی ہے جس نے چوری کی ہے اور اسکے خلاف گوائی دینے والے بھی اس کے ساتھ ہیں آپ نے ان کو پیش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔

چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دوگواہوں نے اس کے خلاف گواہی دی کہ اس نے ایک زرہ چوری کی ہے بیس کر چور نے رونا شروع کر دیا اور واسطے دے دیکر حضرے علی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اس کے معاملے کے بارے میں آپ مزید تحقیق فرمائیں۔

آپ وہاں سے اٹھے اور بازار میں لوگوں کے اکھ کی طرف تشریف لے گئے اور گواہوں کو بلایا، ان دونوں کو اللہ کی قتم دیکر خوف دلایا لیکن پھر بھی وہ اپنی شہادت پر ڈٹ لرے جب آپ نے ان کواپنی گوائی سے رجوع نہ کرنے والا دیکھا توایک چھری منگوائی اور فرمایا: تم دونوں میں سے ایک چور کا ہاتھ پکڑر کھے اور دوسرااس کو کائے چنا نچہ وہ دونوں چور کا ہاتھ کا ہاتھ کا ہاتھ کا ہاتھ کا ہاتھ کا ہاتھ کے لئے آگے بوصے تو لوگوں نے شور مجانا شروع کر دیا اور ایک دوسرے سے گھل مل گئے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے تو دونوں گواہ چور کا ہاتھ چھوڑ کر کھاگ

حضرت علی نے پکار کرفر مایا: کون ہے جوان جھوٹے گواہوں پر میری رہنمانی کرے۔

لیکن کوئی شخص ان کے بارے میں کسی خبر سے واقف نہ تھا چنا نچہ آپ نے اس آدمی کو آزاد کر
دیا یہ آپ کی خوبصورت فراست کا حصہ ہے جو کہ سب سے بچی ہے۔ کیونکہ حضرت علی نے
گواہوں کو اس چیز کا اختیار و تصرف دیا جس کے ذمہ داروہ خود تھے اور ان دونوں کو تکم دیا کہ
وہ اپنے ہاتھوں سے اس شخص کا ہاتھ کا ٹمیں جس کو انہوں نے اپنی زبانوں سے کا ٹا ہے۔ اس
واقعہ سے استدلال کر کے فتھاء قاضی حضرات نے کہا کہ گواہ ہی رجم (پھر مارنا) کرنے کی
ابتداء کریں جب وہ کسی کے خلاف زنا کاری کی گواہی دے بچے ہوں۔

29-حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور دعویٰ دائر کیا کہ میری اجازت کے بغیر میرے خاوند نے میری لونڈی سے مباشرت کی ہے۔ آپ نے اس کے خاوند سے بوچھا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ میں نے تو اس کی اجازت کے ساتھ مباشرت کی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت سے مخاطب ہو کر فر مایا: اگر تو تجی ہے تو میں تیر سے خاوند کورجم کروں گا اور اگر تو نے جھوٹ گھڑا ہے تو تجھ پر کوڑوں کی حد جاری کروں گا (جو کہ تہمت لگانے والے کی حد ہے) اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی آپ نماز ادا کرنے کے لئے اشے عورت کوسوچ و بچار کرنے کا موقعہ ل گیا کافی غور وفکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اب یا تو اس کے خاوند کورجم کیا جائے گایا اسے کوڑے مارے جا کیں گے چنا نچہوہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے سوال تک نہ کیا۔

30 - حضرت عمر رضی الله عنه کی عدالت میں ایک عورت کے زنا کا کیس دائر کیا گیا تو آپ نے اس عورت کو بلا کراس بارے سوال کیا کہ کیا واقعی تھے سے اس گناہ کا ارتکاب ہوا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں اے امیر المومنین یعنی اقر ارکرلیا۔

31-حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قضایا (فیصلے) میں ایک یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک ایسے آدی کولایا گیا جوایک ویرانے سے اس حال کے اندر پایا گیا کہ اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری موجود تھی۔ اور اس کے سامنے خون میں لت بت ایک مقول پڑا تھا۔ آپ نے کم اس سے پوچھا تو اقر ارکرتے ہوئے اس نے کہا میں نے اسے تل کیا ہے۔ آپ نے تھم

جاری فرمایا کداسے لے جا کرفل کردو۔

جب اسے لے جایا گیا تو ایک آدمی جلدی جلدی آیا اور کہا اے قوم جلدی نہ کرنا اسے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلووہ اسے آپ کے پاس لے گئے تو اس جلدی کرنے والے آدمی نے کہاا ہے امیر المونین! یہ آدمی اس کا قاتل نہیں بلکہ اس کو تو میں نے قتل کیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے معترف سے فر مایا۔ تجھے کس چیز نے اس بات پر تیار
کیا کہ تو نے کہد یا میں اسکا قاتل ہوں ، حالا نکہ تو نے اسے قل نہیں کیا ہے۔ اس نے جواب
دیا: اے امیر المومنین! میں انکار نہیں کر سکتا تھا، میرے ہاتھ میں چھری تھی ، چھری پرخون
کے نشانات تھے اور مجھے اس کھنڈر سے گرفتار کیا گیا میں اس چیز سے ڈرا کہ میری بات مانی
نہیں جائے گی اور مجھ پرفتم آئے گی اور اس چیز کا اعتراف کرلیا جو میں نے نہیں کیا تھا۔ بس
میں نے اپنا احساب اللہ کے سپر دکر دیا۔

حضرت علی نے فر مایا تو نے اس بات کا اعتراف کر کے کتنا برا کام کیا لیکن سے بتا تیری اصل بات کیا ہے؟ اس نے جواب دیا! میں قصاب ہوں۔ عالم تاریکی کے اندر میں اپنی دکان کی طرف نکلا۔ میں نے ایک گائے ذبح کی ،اسکا چڑاا تارا، میں اس کا چڑاا تار رہا تھا جبہ چھری میرے ہاتھ میں تھی اسی دوران مجھے چھوٹے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں اپنی قربی ہے آباد مکان میں آیا اور اس میں داخل ہوگیا، قضائے حاجت سے فارغ ہوا۔ اور اپنی دکان کا ارادہ کرتے ہوئے والی لوٹ رہا تھا تو اچا تک میری نظر اس خون میں لتھڑ ہوگی دکان کا ارادہ کرتے ہوئے والی لوٹ رہا تھا تو اچا تک میری نظر اس خون میں لتھڑ سے ہوئے مقتول پر پڑی۔ اس کے معاملہ نے مجھ پر اثر کیا میں اس کود کھنے کے لئے کھڑا ہوگیا جبہ چھری میرے ہاتی میں تھی۔ جھے احساس تک نہ ہوا کہ آپ کے نمائندے میرے پاس آ دی کے علاوہ اس کا کوئی قاتل نہیں ہے اور مجھے یقین آ دی نے اس قصور کا کہ آپ میرے قول کی وجہ سے ان کے قول کور دنہیں کریں گے۔ میں نے اس قصور کا اعتراف کرلیا جو میں نے کیا نہیں تھا۔

اب حضرت علی نے دوسرے اعتراف کرنے والے آدمی سے فرمایا۔ اب تو بتا تیراقصہ
کیے ہے؟ اس نے بتایا میں شیطان ابلیس کے بہکاوے میں آگیا اور اس آدمی کے مال کے
لا کچ میں اسے قبل کردیا۔ پھر میں نے رات کے پہرے داروں کی آہٹ محسوس کی اور اس
کھنڈر سے باہر نکلا تو اس قصاب کو اس حالت میں آتے ہوئے دیکھا جو اس نے ابھی بیان
کی ہے میں ایک دوسرے کھنڈر میں اس سے چھیے گیا۔

اورآپ کے نمائندے(رات کے پہرے دار) اسے پکڑ کرآپ کی خدمت میں لے آئے۔لیکن جب آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا تو میں نے جانا کہ (ایک قتل پہلے کیا ہے) اب اسکاخون بھی مجھی پرلوٹے گالہذا میں نے اعتراف حق کرلیا۔

آپ نے حفزت حسن سے فرمایا۔اب اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ عرض کی:اےامیر المومنین!اگراس نے ایک جان کو مارا ہے تو ایک جان کو زندہ بھی کیا ہے۔

جبدالله تعالى نے ارشاد فرمایا ہے: مَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَاۤ اَحْيَااللَّاسَ جَوِيْعًا "جس نے بچالیا کسی جان کو گویا بچالیااس نے تمام لوگوں کو" حضرت علی نے دونوں کو آزاد کر دیااور مقول کی دیت (خون بہا) بیت المال سے ادا کردی۔

فائدہ: بیاس وجہ ہے کہ اگر سلح وارثوں کی رضامندی ہے واقع ہوتو کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا اورامیرالمونین کی حیثیت ہے آپ کے فیصلے سے پخت تو جید کی جاسکتی ہے۔ 32۔ ابوالبختر کی سے مروی ہے کہ ایک آ دمی حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور آپ کی تعریف میں مبالغہ کرنے لگا۔ حالانکہ وہ آپ سے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا میں ایسانہیں جیساتو کہ رہا ہے لیکن میں اس سے بڑھ کر ہوں جو تیرے دل میں ہے۔ میں ایسانہیں جیساتو کہ رہا ہے لیکن میں اس سے بڑھ کر ہوں جو تیرے دل میں ہے۔ 33۔ عبد اللہ ابن سلمٰی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو ایک رہائش گاہ میں میں ہوئے ساکہ کہ میں بھرہ میں آؤں اور اسے جلادوں اور تمام لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہائک کر مصر روانہ کر دوں۔ میں ابو مسعود بدری جلادوں اور تاہیں بتایا کہ حضرت علی معاملات کے موقعہ وکیل کے مطابق ان کی وضاحت

بیان کردیتے ہیں جواجھے نہ ہوں انہیں ایسے آ دی پرڈال دیاجا تا ہے جو گنجا ہے تھال کی مانند اس کاسرہے اور اس کے اردگر در غیبات ہیں یا فر مایا۔ شعیرات 34- ساک ابن حرب سے روایت ہے انہوں نے حنبش ابن المعتمر سے روایت کیا ہے کہ دو آدی ایک قریش عورت کے پاس آئے اور اس کے پاس امانۂ سودینارر کھے۔اور کہا کہ بید دینارہم میں ہے کسی ایک کو بغیر اس کے ساتھی کے نہ دینا یہاں تک کہ ہم دونوں انتظے ہو جائیں۔ایک سال گزرنے کے بعدان دونوں میں سے ایک عورت کے پاس آیا اور کہا کہ میراساتھی فوت ہوگیا ہے لہٰذادینارمیرے حوالے کردیے کین اس نے انکارکر دیااور کہا کہتم دونوں نے خود کہا تھا کہ تو ہم میں ہے کسی ایک کواسکے ساتھی. کے بغیر بیددینار نہ دینااس لئے میں تیرے حوالے نہیں کر سکتی ، اس آ دمی نے عورت پر ، اسکے گھر والوں اور پڑوسیوں کے ذریعے دباؤ ڈالا اور وہ مسلسل اس عورت کو کہتے رہے یہاں تک کداس نے دیناراس آدمی کے حوالے کر دیئے پھرایک سال گزرنے کے بعد دوسرا آیا اور کہا دینار میرے حوالے کرو عورت نے جواب دیا کہ بیٹک تیرادوست میرے پاس آیا تھااوراس کا گمال تھا کہ تو فوت ہو گیا ہے لہٰذادینارمیں نے اس کے حوالے کردیئے وہ دونوں (مرد،عورت) جھگڑا حضرت عمر ك پاس لے آئے آپ نے ارادہ فرمایا كەعورت كے خلاف فيصله كرديں توبيدد كي كرعورت كمنيكى مين مخفي الله كاواسط ديق مول كهآب بمار درميان فيصله ندكري بمين حضرت علی کی طرف بھیج دیں آپ نے ان دونوں کوحضرت علی کی طرف بھیج دیا اور یہ جانا کہ ان دونوں نے عورت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔حضرت علی نے بات س کر فرمایا کہتم دونوں ساتھیوں نے نہیں کہاتھا۔ کہ ہم میں سے کسی ایک کواس کے ساتھی کے بغیر وینار نہ وینا، اس نے جواب دیا کیوں نہیں ایسے ہی کہاتھا۔آپ نے فرمایا یقیناً تیرامال ہمارے یاس محفوظ ہے لیکن جااوراینے ساتھی کو لے کرآ یہاں تک کددینار ہم تمہارے حوالے کردیں۔ 35 محدرضی الله عندنے اپنے باپ سے روایت کی ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے۔ کہ آپ کے پاس ایسا آ دمی لا پاگیا جس نے حلف اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی بیوی تین طلاقوں والی ہے اگر وہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت

اس كے ساتھ مباشرت نہ كرے۔

آپ نے فرمایا تو اس کوسفر پرساتھ لے جا پھر اس کے ساتھ دن کے وقت جماع کرلے۔ تیری قتم پوری ہوجائے گی اور تجھ پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔

36۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سیاہ آدی آیا اور اس کے ساتھ سیاہ ورت بھی تھی تو اس نے عرض کیا اے امیر الموضین! میں نے سیاہ رنگ کا نیج بویا تھا اور یہ زمین (میری عورت) بھی سیاہ ہے جیسا کہ آپ و کھ رہے ہیں لیکن اس نے میرے لئے سرخ بچہ جنا ہے میہ ن کرعورت نے کہا کہ اے امیر الموضین! میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے اور بالیقین یہ بچہ اس کا ہے تو حضرت عمر کافی دیر سوچتے رہے اور بینہ بچیان سکے کہ انہیں کیا جواب دیں آپ نے اس بارے میں حضرت علی بن ابی طالب سے پچپان سکے کہ انہیں کیا جواب دیں آپ نے اس بارے میں حضرت علی بن ابی طالب سے تو تو جھے جھے جھے جواب دیگا؟ اس نے کہا تم بخد اسچے جواب دونگا آپ نے فر مایا کہ کیا تو نے ورث کی ساتھ ملا تو اللہ تعالی نے اپنی عورت سے حیض کی حالت میں جماع کیا؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ ولگا کرفر مایا: بیٹک نظفہ جب خون کی ساتھ ملا تو اللہ تعالی نے اس سے خلوق بھی سرخ بیدا فر مائی لہذا اپنے بچکا انکار نہ کر کیونکہ غلطی تو نے خود کی ہے۔ حضرت علی کا دھو کہ بازکور سواکر نا

جعفر بن محد کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی عدالت میں ایک عورت لائی گئی جس کی ایک انصاری نو جوان کے ساتھ دل لگی تھی اور جوان کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی جب اس جوان کے عورت کے ساتھ تعاون نہ کیا تو اس نے نو جوان کے خلاف حیلہ کیا۔ اس طرح کہ اس نے ایک انڈ الیا اس کی زردی کو نکال کر پھینک دیا اور اس کی سفیدی کو لے کر اپنے کیڑوں اور رانوں کے درمیان انڈیل دیا۔ پھر چیخی ہوئی حضرت عمر کی بارگاہ میں آئی اور کہا اس آدی نے میری جان پر غلبہ حاصل کر کے مجھے میرے اہل وعیال کے درمیان ذلیل و رسوا کر دیا یہ دیکھواس کے برفعل کی علامت ہے اور کپڑوں پر لگا انڈ ادکھا دیا۔ چانچہ حضرت عمر نے عورتوں سے یو چھا انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بدن اور کپڑوں پر مثنی

اس کے دام میں نہیں آیا اور محفوظ رہا۔

حضرت عمر نے فرمایا: اے ابوالحن! ان دونوں کے معاملہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے کپڑے پر گئی چیز کوغور سے ملاحظہ فرمایا پھر سخت ابلتا ہوا گرم پانی منگوایا اور کھا تو کپڑے پرانڈیل دیا تو وہ انڈے کی سفیدی منجمد ہوگئ پھر آپ نے اس کولیا سونگھا اور چھا تو آپ کو انڈے کا ذاکقہ معلوم ہوا۔ عورت کوڈ انٹا جھڑکا تو اس نے اعتراف کرلیا۔

نامردہونے کے دعویٰ میں فیصلہ

میں کہتا ہوں اور اس قتم کا ہی وہ نظریہ ہے جس کوخرتی وغیرہ نے حضرت امام احمد ہے روایت کر کے ذکر کیا ہے کہ کوئی عورت جب اپنے خاوند کے عنین (نامرد) ہونے کا دعویٰ کر ہے اور اس کا خاوند یہ بات ماننے ہے انکار کرے اور کیج کہ عورت شیبہ ہے (شوہر دیدہ، پردہ بکارت پھٹا ہوا ہے یا اس کا کنوار پن ختم ہوگیا ہے) کیونکہ اس نے گھر میں اس کی خلوت شینی اختیار کی ہے۔

تواس سے کہا جائے کہ کسی چزیرا پنا پانی نکال اگر عورت دعویٰ کرے کہ وہ منی نہیں ہے تواس کوآگ پر رکھا جائے۔اگر بگھل جائے تو منی ہوگی اور عورت کا قول باطل ہو جائے

گاورىيىدىبعطاء بن الى رباح كا ہے۔

یہ فیصلہ ظاہری علامات کی بناپر ہے کیونکہ جب منی کوآگ پر رکھا جائے تو وہ پھل جاتی ہے۔اور اگر مرد ہے اور تیلی ہوجاتی ہے۔اورا گرمرد ہے اور تیلی ہوجاتی ہے۔اورا گرمرد میں اپناپانی نکا لئے سے معذور وعاجز ہوں تو عورت کا قول درست ہوگا۔

اسی کے مشابہ ہے وہ بات جوبعض قاضوں نے ذکر کی ہے کہ دومیاں بیوی نے آپ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا اور ان میں سے ہرا یک نے دعویٰ کیا کہ دوسر انامرد ہے جماع کے وقت پاخانہ کردیتا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے دعویٰ کا انکار کیا آپ نے ارشا دفر مایا

ان میں سے ایک کو انجیراوردوسرے کو ککڑی کھلاؤ۔عیب والے کا پتا چل جائے گا۔ 38۔حضرت علی کا الزام لگانے والوں کے درمیان فرق فرمانا

اصبع بن نباتہ کہتے ہیں کہ ایک جوان آ دمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک گروہ کی شکایت پیش کی اور کہا کہ بے شک وہ میرے باپ کے ساتھ سفر پر گئے تھے لیکن پیسب لوٹ آئے اور میرا باپ واپس نہیں آیا۔ چنا نچہ میں نے ان سے اپنے باپ کے بارے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے میں نے ان سے اس کے مال کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا: اس نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ۔ حالا نکہ اس کے مال کیا سی کشر مال تھا۔

ہم نے قاضی شرق کے پاس کیس دائر کیا تو انہوں نے ان لوگوں سے تم لی اور آزاد کر
دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سپاہیوں (پولیس) کو بلوایا ان میں سے ہرا کیہ آدمی کے
ساتھ دوسپاہی مقرر فرما دیئے اور ان سب سپاہیوں کو وصیت فرمائی کہ وہ ان کوا کیہ دوسر سے
گقریب ہونے کا موقع نہ دیں۔ اور نہ دوسر نے لوگوں میں سے کسی ایک کواپئے ساتھ کلام
کرنے کیلئے بلائیں۔ اس کے بعد آپ نے کا تب کو بلایا۔ اور ان میں سے ایک ایک
کو بلاکر ان کے بیانات قلم بند کرنے گئے۔ پہلے کو بلاکر فرمایا۔ تم مجھے اس نو جو ان کے باپ
کے بارے خبر دو۔

وہ کس دن تمہارے ساتھ روانہ ہوا؟ اور تم کس مقام پر تھہرے؟ اور تمہارا سفر کیسا تھا؟
اور وہ کس سبب سے فوت ہوا؟ اور اس کے مال کو کیا مصیبت پہنچی کہ وہ ختم ہوگیا؟ اور آپ
نے اس آدمی سے اس شخص کے متعلق بھی سوال کیا جس نے اسے خسل دیا جس نے قبر میں
اتارا۔ اور کس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور کہاں اسے دفن کیا گیا اور اس طرح کے پچھ
اور سوال کئے اور کا تب ساتھ ساتھ جوابات قلم بند کر تارہا۔

پھر حضرت علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تمام حاضرین نے بھی تکبیر کا نعرہ لگایا تہت لگانے والوں کوحقیقت حال کے بارے کچھلم نہ ہواسوائے اس کے کہ انہوں نے گمان کیا کہان کے ساتھی نے اس کے خلاف کوئی اعتراف جرم کرلیا ہے۔ پہلے کواپی مجلس سے غائب کردینے کے بعد آپ نے دوسر کے وبلایا اس سے بھی ای طرح کے سوالات کئے جیسے اس کے ساتھی سے کئے سے پھر اسی طرح اور کو بلایا اور بیسلسلہ اس وقت تک جاری رکھا حتی کہ وہ سب با تیں معلوم کرلیں جوان تمام کے پاس تھیں اس کے نتیج کے طور پر آپ نے بید کھا کہ ان میں سے ہرا یک اس کے مخالف خبر دیتا ہے جو خبر اس کے منافف خبر دیتا ہے جو خبر اس کے ساتھی نے دی ہے، پھر سب سے پہلے آ دمی کو دوبارہ بلانے کا تھم دیا اور ارشا وفر مایا:

اے اللہ کے دشمن! تیرے ساتھیوں سے س کر میں نے تیری دھوکہ بازی اور کذب بیانی کو جان لیا ہے اور مخبے اب سوائے سچائی کے سزا سے کوئی چیز نجات نہیں دلا سکے گی پھر اسے جیل جھیجے کا تھم دے دیا آپ نے اللہ اکبر کہا اور تمام حاضرین نے بھی اللہ اکبر آپ کے ساتھی گرکہا۔

(پہلے زمانہ میں نعرہ لگانے کاطریقہ یہی تھا کہ ایک آوازلگا ناشروع کرتا تو دوسرے سباس کے ساتھ ہی مل کرنعرہ بلند کردیتے تھے۔اس سے نعرہ کا ثبوت ملتا ہے البتہ طریقہ کارمیں

تبديلي بعدين آئي)

جب الزام لگانے والی قوم نے بیصورت حال دیکھی تو آئیس اس بات میں کوئی شک
باقی نہ رہا کہ ان کے دوست نے ان کے خلاف اعتراف جرم کرلیا ہے بعد از ال ان میں
سے ایک اور کو بلایا۔ اور اسے خوب دھم کایا تو وہ کہنے لگا: اے مومنوں کے امیر! قسم بخدا!
یقینا میں تو اس کام کو بالکل ناپند کرنے والا تھا جو انہوں نے کیا پھر آپ نے تمام کو بلایا سب
نے مکمل کہانی کا اقرار واعتراف کرلیا پھر اس کو بھی بلایا جو جیل میں تھا۔ اس سے کہا گیا
تیرے دوستوں نے تو اعتراف کرلیا ہے اور اب تجھے سچائی کے علاوہ کوئی چیز بچانے والی
نہیں ہے۔ اس نے بھی اپنی ساری قوم کی مثل اقرار کرلیا۔ آپ نے مال کی چٹی ان پرلازم

ل اوران میں کہتے ہیں حضرے علی کے فیصلوں میں اس فیصلہ کی مانندگی فیصلے میں نے دیکھے ہیں جو رہے اس فیصلہ کی مانندگی فیصلے میں نے دیکھے ہیں جیسے مضروب (جسے ماراجائے) نے دعویٰ کیا کہوہ گونگا ہے تو آپ نے اسے اپنی زبان باہر زکا لنے کا تھم دیا اور سوئی کے ساتھ چھونے کا تھم دیا تا کہ خون نکل آئے ہیں اگر زبان

سے سرخ خون نکلاتو وہ سیحے زبان والا ہے اگر سیاہ خون نکلاتو وہ گونگا ہے۔ 40۔ اصبع بن نباتہ کہتے ہیں۔ حضرت علی سے ان مسلمان قید یوں کے فدید کے بارے عرض کی گئی جومشر کوں نے قبضے میں لے لئے تھے۔

آپ نے ارشادفر مایاان میں ہے اس قیدی کا فدیدادا کر دوجس کے زخم سامنے کی طرف ہیں اس کوچھوڑو(فدیدادانہ کرو)جس کے زخم پیٹھ پیٹھیے ہیں کیونکہ وہ بھا گنے والا ہے (بھگوڑا ہے)

41۔وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے کو وصیت کی کہ وہ اس کی طرف سے اس ہزار دینار میں سے صدقہ کر دے جتنا اسے پندہے موضی (جسے وصیت کی گئی) نے اسکا دسواں حصہ صدقہ کر دیا اور بقایا اپنے پاس رکھ لئے چنانچہ لوگ اس جھگڑے کو حضرت علی کی بارگاہ میں لائے اور کہا: بیضف لیتا ہے اور نصف ہمیں عطا کرتا ہے۔

اس آدمی ہے آپ نے فرمایا: انہوں نے تیرے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اس نے کہا بیشک اس نے مجھے کہا تھا کہ اس ہزار دینار سے جتنا تھے پیند ہے صدقہ نکال دے۔ آپ نے فرمایا: اس آدمی کی طرف سے نوسو دینار بطور صدقہ نکال دے اور باقی تیرے ہوئے اس نے عرض کی ۔ حضور! یہ کیسا فیصلہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا۔ اس آدمی نے تھے یہی تھم دیا کہ اپنی پیند کا صدقہ کردے اور تو نے نوسودینار پیند کئے (جوتو نے اپ پاس رکھ لئے پیند تھے بھی دیکھے میں ناس) پس اس نے ان کوصد قہ کردیا۔

42۔ آپ نے ایک مرتبہ ایسے دوآ زاد آ دمیوں کے سلسلہ میں ان کے ہاتھ کا شنے کا فیصلہ فرمایا جن میں سے ایک اینے دوسرے فرمایا جن میں سے ایک اینے دوسرے ساتھی کوغلام بنا کر پیچنا تھا پھروہ ایک شہر سے دوسر سے شہر کی طرف بھا گتے پھرتے تھے۔ کیونکہ وہ دونوں لوگوں کے مالوں اور اپنے نفوں کے چور بین میں کہتا ہوں یہ بہترین فیصلہ ہے اور یہی حق ہے اور وہ دونوں معروف چور سے زیادہ قطع بیں میں کہتا ہوں یہ بہترین فیصلہ ہے اور یہی حق ہے اور وہ دونوں معروف چور کا ہاتھ اس لئے کا ٹا پیر اہاتھ کا ٹنا ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں اور اسی وجہ سے گفن چور کا ہاتھ کا ٹا جائے اور اسی وجہ سے سنت نبویہ میں آیا ہے کہ عاریت (ادھار) واپس کرنے سے انکار کرنے والے کا ہاتھ کا ٹ

دياجائے۔

43۔ اس عورت کے بارے حضرت علی رضی اللہ عند نے فیصلہ فر مایا تھا جس نے شادی کی جب اس کی شب زفاف (پہلی رات) ہوئی تو اس عورت نے پوشیدہ طور پر تجلہ عروی ) شادی کیلئے مزین مکان) میں اپنے دوست کوداخل کرلیا جب اس کا خاوند آ کر تجلہ عروی میں داخل ہوا۔ عورت کے دوست نے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں کے درمیان خوب لڑائی ہوئی۔ اس عورت کے باہمت خاوند نے اس کے دوست کوموت کے گھائے اتار دیا اس آ دمی کی عورت اس کی طرف کھڑی ہوئی اوراس کوئل کر ڈالا۔

چنانچہ حضرت علی نے پہلے دوست کاخون بہاعورت پرواجب کیا یہ وصول کرنے کے بعد
اس کو خاوند کے بدلے قل کر دیا۔ بے شک حضرت علی نے دوست کی دیت کا فیصلہ عورت
کے خلاف صرف اس لئے کیا کیونکہ اس نے اپنے خاوند کے قل کے لئے اپنے دوست کو بلایا
تھا پس یہی دوست کے قبل کا سبب بننے والی تھی۔اوراپنے ہاتھوں سے بذات خود قبل کرنے
والے خاوند کی نسبت یہی عورت ضانت (خون بہا) ادا کرنے کی زیادہ حقد ارتھی کیونکہ
مباشر (خود قبل کرنے والا) نے الیا قبل کیا جس میں اسے تھم واجازت دی گئ تھی۔تا کہ اپنی
عزت وحرمت (بیوی) کی حفاظت کر سکے۔

بیا نتہائی عمدہ فیصلہ ہے جس تک اکثر فقیہ لوگ راہ نہیں پاسکتے اور یہی عین صواب ( درست ) ہے۔

44۔ اور آپ نے ایک فیصلہ فر مایا اس شخص کے بار نے میں جواس شخص سے بھاگر ہاتھا جو استحق کے استحق کے بار نے میں جواس شخص سے بھاگر رہاتھا جو استحق کرنا چاہتا تھا چنا نچے صورت حال میں کہ قاتل کیا اور قل کردیا اس حال میں کہ قریب ہی ایک کوروک لیا۔ یہاں تک کہ قاتل نے استے پالیا اور قل کردیا اس حال میں کہ قریب ہی ایک آدی ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا مقتول کو چھڑا نے پر قادر بھی تھا پس وہ کھڑا اس کی طرف دیکھ تا ہی کہ قاتل نے استے قل کردیا۔

پس آپ نے فیصلہ یوں صادر فر مایا کہ قاتل کو تل کر دیا جائے اور رو کنے والے کو قید کر دیا جائے تا آئکہ وہ اپنی موت آپ مرجائے۔اس آدمی کی آئکھ پھوڑ دی جائے جو کھڑ اد پھٹا ر ہااور بچایا نہیں۔علائے حق میں سے امام احمد بن حنبل وغیرہ نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ فتویٰ اور فیصلہ ای صورت کے مطابق ہوگا مگر دیکھنے والے کی آئکھ پھوڑنے کو استثناء کر کے فرمایا ہے کہ شاید حضرت علی نے امت کی مصلحت کی خاطر تعزیراً میتھم صادر فرمایا لہذا میصد سے خارج ہوگا اور تعزیز شار ہوگا۔

اسی دلیل کی بناء پر شرع میں اس آدمی کی آنکھ پھوڑنے کا جواز موجود ہے جو کسی آدمی کے مکان کی طرف سوراخ سے یا طاقچہ سے دیکھنے والا ہے جیسا کہ اسی بات کی شاہد عادل ہیں وہ صحیح اور واضح احادیث جن میں تعارض و دفع نہیں ہے۔ کیونکہ وہ آدمی صاحب خانہ کے حق میں قصور وار ہے۔ اور حرام نظر دیکھنے والا ہے۔ اس کے لئے حلال نہیں کہ وہ ایسا اقدام کرے۔

پس نبی کریم علی نے اس کی بابت جائز قرار دیا ہے کہا ہے گرا کرآ تکھیں پھوڑ دی جائیں اور بیامام شافعی وامام احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔ کسی شخص کا بغیر اجازت کے کسی کے مکان میں جھا نکنا

اور صحیح میں ہے اور حضرت ابو ہر بر کی حدیث میں ہے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ اور حضرت ابو ہر بر کی حدیث میں ہے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ ہوا اور سے روایت کیا ہے'' وہ شخص جو کئی قوم کے مکان میں بغیران کی اجازت کے مطلع ہوا اور جھا نکا اور انہوں نے اس کی آئی تھیں پھوڑ دیں تو نہ اس کی ویت اور نہ ہی قصاص ہے''

صحیحین (مسلم و بخاری) میں زہری کی حدیث سے مذکور ہے انہوں نے حضرت سہل سے روایت کیا ہے '' ایک آ دمی نے حضور عقیقہ کے مکان (ججرہ مبارک) کے اندر جھا نکا اس حال میں آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس کے ساتھ سر تھجلا رہے تھے تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پتا چل جا تا کہ تو د کھے رہا ہے تو میں تیری آ تکھوں میں چھڑی پیوست کر دیتا ۔ گھر میں اگر مجھے پتا چل جا تا کہ تو د کھے رہا ہے تو میں تیری آ تکھوں میں چھڑی وجہ سے دیا گیا ہے ۔ شیحے مسلم میں داخل ہونے سے بل اجازت طلب کرنے کا حکم ای نظری وجہ سے دیا گیا ہے ۔ شیحے مسلم میں انہی سے روایت ہے کہ حضور عقیقہ کے ججرہ مبارک کے پردہ سے ایک آ دمی نے جھا نکا آپ عقیقہ کے دست مبارک میں چھڑی مبارک کے پردہ سے ایک آ دمی نے جھا نکا آپ عقیقہ کے دست مبارک میں چھڑی میں چھودیتا۔ کیا اجازت کا اصول دیکھوں ہیں چھودیتا۔ کیا اجازت کا اصول

اسی آنکھ کی وجہ نے بیں بنایا گیا ہے۔

میں میں وجب میں ہوری ہوری ہوری ہے۔ کہا: '' ابھی تم اپنے نبی علی کو دفن ہی ہر کر علی کے ایک میں سے اور ایک امیر تم میں سے (مہاجرین سے ) ہوگا۔

حضرت علی نے اسے جواب دیا تمہارے تو سمندر کے پانی سے ابھی قدم ہی خشک نہ ہوئے تھے کہتم نے مطالبہ کردیا:" ہمارے لئے بھی ایک خدا بناؤ جیسے ان لوگوں کے خدا ہیں''(اعراف:138)

م م م میں عبیداللہ بن ابی رافع سے مروی ہے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا انہوں نے کہا۔ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں ایک انصاری غلام نے اپنی مال سے جھٹر اپیش کیا کہ میں اس کا بیٹے ہونے کا ) انکار کر دیا۔ آپ نے اس کا (بیٹے ہونے کا ) انکار کر دیا۔ آپ نے اس کوئی گواہ نہ تھا۔ اس کڑے سے گواہ طلب کئے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہ تھا۔

عورت ایک پوراگروہ لے کرآئی جنہوں نے گوائی دی کہ اس عورت نے شادی تک نہیں کی اور غلام خواہ مخواہ اس پر جھوٹ بک رہا ہے اور تہمت لگا رہا ہے حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے حدقد ف ( تہمت کی حد) کے طور پر کوڑے مار نے کا حکم دیا اس کے بعد حضرت علی آپ سے ملے ، ان کے معاملہ کے بار سوال کیا اور صورت حال سے آگاہ کیا تو حضرت علی آپ سے ملے ، ان کے معاملہ کے بار سوال کیا اور صورت حال سے آگاہ کیا تو حضرت علی نے ان سب کو دوبارہ بلایا پھر آپ مجد نبوی علیہ میں نشریف فرماہوئے اور پہلے عورت سے پوچھا، اس نے انکار کیا آپ نے غلام سے فرمایا: تو بھی اس کی مال ہونے کا انکار کر دیا ہے ، اس نے جواب میں کہا: اے انکار کر دیا ہے ، اس نے جواب میں کہا: اے انکار کر دیا ہے ، اس نے جواب میں کہا: اے انکار کر دی میری تو یہ مال ہوں ہے ، اس نے بین کر کہا انکار کر دی ہوائی ہوں گے ، اس نے بین کر کہا انکار کر دتا ہوں اور اسے اجبنی کہہ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے عورت کے معاملہ میں میر انصرف جائز ہے؟ انہوں نے وار ثوں سے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے معاملہ میں میر انصرف جائز ہے؟ انہوں نے وار ثوں نے دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا: وار ثوں جواب دیا: ہاں آپ کو اختیار ہے نیز ہمارے اندر جو بھی حکم فرما کیں حضرت علی نے فرمایا:

میں حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں تحقیق میں نے اس لڑکے کا نکاح اس عورت سے کر دیا جو اس کی اجنبیہ ہے۔

ائے قنبر! دراہم والی تھیلی میرے پاس لاؤ، وہ لے آیا آپ نے چارسواسی دراہم شار
کے اور بطور مہراس عورت کے حوالے کر دیئے، اور غلام سے فرمایا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر
لے جاؤ اور اب ہمارے پاس اس حال میں واپس آنا کہ تمہمارے اوپر شادی کی نشانیاں
واضح نظر آرہی ہوں۔

چنانچہ جب آپ ان سے دور ہونے گئے توعورت آپ سے مخاطب ہو کر کہنے گئی اے ابوالحن! اللہ ، اللہ ، اللہ یہ تو نرمایا: اب کیے بیٹا بن گیا؟ کسے بیٹا بن گیا؟

اس نے جواب دیااس کا باپ لونڈی کا بیٹا تھا، میرے بھائیوں نے اس کے ساتھ میرا انکاح کردیا۔ اور میں اس سے اس غلام کے ساتھ حاملہ ہوئی اور وہ آ دمی غازی بن کر گھر سے جہاد کرنے کیلئے نکلا اور شہید ہوگیا۔ میں نے پہلے اسکو بنوفلاں قبیلہ میں بھیج دیا تھا۔ آئہیں کے اندراس نے پرورش پائی میں اسے اپنا بیٹا بنانا پہند نہ کرتی تھی۔ یہ شکر حضرت علی نے فرمایا: میں حسن کا باپ ہوں اور اس غلام کو عورت سے ملادیا اور اس کا نسب بھی ثابت ہوگیا۔ حضرت علی کا حضرت عمر کے وہم (غلط فہمی) کا از الدفر مانا

47-اس قتم کے واقعات سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدی سے پوچھا تو کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا میر اتعلق ان لوگوں سے ہے جو فقنہ و فساد کو پسند کرتے ہیں اور حق کو ناپیند کرتے ہیں اور اس چیز پر گواہ بننے کو تیار ہوجاتے ہیں جے انہوں نے دیکھا تک نہیں۔ آپ نے اسے جیل جھیخ کا تھم دے دیا۔ حضرت علی کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے والیس لوٹانے کا تھم دیا ورفر مایا اس نے بچ کہا ہے حضرت عمر نے فر مایا: ہم نے اسے بچا کیوں کہد دیا؟ آپ نے فر مایا۔ وہ مال واولاد سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالی نے فر مایا: إِنَّمَا اَمُوالُكُمْ وَاللهُ وَتُلَاثُمْ مُواللهُ وَاللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ مُواللهُ وَاللهُ عَلَى اَللهُ اِللهُ عَلَى اَللهُ اِللهُ اَللهُ عَلَى اَللهُ وَلِي اِللهُ عَلَى اَللهُ اِللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَلْ اَللهُ عَلَى اَللهُ اِللهُ اِللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اَلْ اَلْمُ عَلَى اَلْ اِللهُ عَلَى اَلْ اِللهُ عَلَى اَلْمُ اِللّٰ اِلْمُ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ عَلَى اَلْمُ اِللّٰ اِللّٰ اِللهُ اِللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اَلْمُ اِللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ

کا نام نامی اسم گرامی محمد علیقی ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس نے آپ علیقی کو دیکھا نہیں ہے۔

حضرت عمرنے اسے آزاد کرنے کا حکم دے دیا اور فر مایا: اللہ ہی سب سے بہتر جانے والا ہے جہاں وہ اپنے غیبی پیغامات رکھے۔

حضرت سعدبن ابي وقاص كى فراست

آپ کا نسب: آپ سعد بن ابی وقاص بن ما لک بن اهیب بن عبد مناف میں قریش خاندان سے منسوب میں بنوز ہرہ قبیلہ کے فرد ہیں۔ کنیت ابواسحاق ہے۔

آپ مشرف باسلام ہوئے جبکہ آپ کی عمرسترہ سال تھی، بدر اور اسکے علاوہ دوسرے غرزوات اور معرکوں میں حاضر ہوئے، آپ ان خوش نصیب حضرات میں ایک ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب علی ہے جنت کی خوش خبری دی۔ ان حضرات سے آخر میں وصال فر مایا۔ شاہسو اروں میں سے ایک تھے۔ آپ ہی وہ پہلے مردمجاہد اور بطل جلیل تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، راج قول کے مطابق پچین سال کی عمر میں آپ کا وصال پر ملال ہوا۔ آپ تی فراست کے مالک تھے۔

يقصة كافراست ير)ولالت كرتاب\_

48 - بكير بن سار سے مروى ہے انہوں نے عمر بن سعد سے روایت كيا ہے كہ ان كا بھائى عمر ایک مرتبہ حضرت سعد كے پاس حاضر ہوا اس حال میں كه آپ مدینه شریف سے باہر اپنے رپوڑ میں موجود تھے۔ جب حضرت سعد نے اسے (عمر اپنے بیٹے كو) و يكھا تو فر مايا: اَعُودُ باللّٰهِ مِنْ شَرِّ هُذَا الدَّ اكِب (اس سوار كُثر سے میں اللّٰه كى پناہ مانگا ہوں)

چنانچہ جب وہ آپ کے پاس پہنچاتو کہنے لگا! اے ابا جان! کیا آپ اس بات پرخوش ہیں کہ آپ اپ اس بات پرخوش ہیں کہ آپ اپنی بکر یوں میں دیہاتی بن کر بیٹھے رہیں اور ادھر مدینہ شریف میں لوگ بادشاہی وحکومت کے بارے جھگڑ رہے ہوں؟'' حضرت سعد نے عمر کے سینے پر ہاتھ مار ااور فر مایا: خاموش رہ میں نے اللہ کے رسول عیالیہ کے ریول عیالیہ کو بیفر ماتے سنا کہ بے شک اللہ تعالی اپنے اس بندے کو پسند فر ما تا ہے جو پر ہیزگار بختی اور پوشیدہ رہنے والا ہو'' حضرت سعد اپنے بیٹے کے بندے کو پسند فر ما تا ہے جو پر ہیزگار بختی اور پوشیدہ رہنے والا ہو'' حضرت سعد اپنے بیٹے کے

بارے اپنی فراست کے اندرسیج تھے جب انہوں نے اس کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کی۔ شاید آپ اس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ سیاسی فتنوں سے واقف ہے اور امارت و حکومت میں لالچے رکھنے والا ہے۔

ایسے ہی ہوا کہ پہلے عبیداللہ بن زیاد نے اس کور ہے اور ہمدان کاعامل (گورز)مقرر
کیا پھر جب حضرت امام حسین بن علی آئے تو اسے آپ کے خلاف اقدام کا حکم دیا۔ اس
نے انکار کیا تو ابن زیاد نے اسے معزول کرنے اور اس گھر کے گرانے کی دھمکی دی۔ اور
یہی تھا اس کشکر کا کمانڈرجس نے شہید کر بلاحضرت امام حسین ابن علی کو شہید کیا پھر اللہ تعالیٰ
نے حضرت امام حسین ابن علی کی وجہ سے انتقام لیا جب مختار ابن ابی عبید کوفہ پر غائب آیا تو
اس نے عمر بن سعد اور اسکے بیاحف کو قل کردیا۔

## 49-حفرت خزيمه بن ثابت كي فراست

خزیمہ بن ثابت کے بارے میں زہری نے قال کیا ہے۔انہوں نے کہا کہ ہمیں عمارہ ابن خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ ان کے پچانے انہیں صدیث سائی کہ نبی کریم علیہ نے نے ایک اعرابی سے گھوڑ اخریداوہ نبی کریم علیہ کے گھوڑ ہے کی قیمت اداکر دیں نبی علیہ نے جلدی کی اور وہ اعرابی آہتہ آہتہ چلے لگا۔ اور اس اعرابی سے دوسر لوگ ملنے لگے۔ اور اس کے گھوڑ ہے کی قیمت بڑھانے لگے۔ اور اس کے گھوڑ ہے کی قیمت بڑھانے لگے۔ اور اس کے گھوڑ ہے کی قیمت بڑھانے لگے۔ اور اس کے گھوڑ اس سے خرید لیا ہے جی کہ ان لوگوں انہیں اس بات کاعلم نہ تھا کہ نبی کریم علیہ نے گھوڑ ااس سے خرید لیا ہے جی کہ ان لوگوں میں سے ایک نے اعرابی کے لئے اس گھوڑ ہے کی قیمت میں نبی کریم علیہ کی گائی ہوئی میں سے ایک نے اعرابی کے لئے اس گھوڑ ایک میں تبیہ کو ندا دی اور کہا۔ اگر آپ یہ گھوڑ اس خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں ورنہ میں اسے بیخ لگا ہوں بیس کر نبی کریم علیہ نہیں نے جواب دیا خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں ورنہ میں اسے بیخ لگا ہوں بیس کر نبی کریم علیہ نہیں۔ کھڑ ہے ہوگر ارشاد فرمایا" کیا میں نے گھوڑ انجھ سے خرید نبیس لیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں۔ لوگ در بار رسالت آب علیہ میں آنا شروع ہو گئے اور بدو کے پاس بھی آئے۔ مسلمانوں میں حضور علیہ بدو کی طرف چا اور وہ آپ علیہ کی طرف لوٹا اور اس بدو نے کہنا شروع کر دیا کوئی گواہ لاؤ جو آکر گوائی دے کہ گھوڑ امیں نے آپ کے ہاتھ بیچا ہے۔ مسلمانوں میں دیا کوئی گواہ لاؤ جو آکر گوائی دے کہ گوڑ امیں نے آپ کے ہاتھ بیچا ہے۔ مسلمانوں میں دیا کوئی گواہ لاؤ جو آکر گوائی دے کہ گوڑ امیں نے آپ کے ہاتھ بیچا ہے۔ مسلمانوں میں

ے جو بھی آتا اعرابی ہے یہی کہتا تیرا خانہ خراب ہوجائے بی کریم علیہ تو صرف ق اور ق بی اپنی زبان مبارک پر لاتے ہیں یہاں تک کہ خزیمہ آئے آپ نے بی کریم علیہ کو اپنی بات پر اصرا ارکرتے ہوئے فور سے سابدو نے پھر کہنا شروع کر دیا لاؤکوئی گواہ جو گواہی دے کہ میں نے گھوڑا آپ کے ہاتھ بیچا ہے بین کر خزیمہ جوش میں آکر کہنے گئے، ارے! میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اپنا گھوڑا نی علیہ کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ وہ بدو مان گیا اور گھوڑا آپ علیہ کے حوالے کر دیا۔ پھر حضور علیہ خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: تو کس چیزی گواہی دیتا ہے۔ آپ نے عرض کی: اے اللہ کے مور ایک گواہی دیتا ہے۔ آپ نے عرض کی: اے اللہ کے مور علیہ نے میں آپ کی تصدیق کی (یعنی اس بات کی کہ آپ سے ہیں) گواہی دیتا ہوں حضور علیہ نے خزیمہ کی گواہی کو دوآ دمیوں کی گواہی قرار دیا ایک اور روایت یوں ہے کہ حضور علیہ نے خزیمہ کی گواہی کو دوآ دمیوں کی گواہی دیتا ہے جبکہ تو ہمارے ساتھ نہ تھا؟ آپ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! علیہ میں آپ کی تصدیق کرتا کہ 10 کے تھد یق کرتا ہوں اور میں آپ کی تصدیق کرتا کہ 26 کے 16 کے 16 کے 17 کے قول میں کیوں نہ کرتا 216 کے 216 کے 18 کے 19 کے قول میں کیوں نہ کرتا 216 کے 216 کے 18 کے 19 کے 18 کے 19 کے 18 کے 19 ک

# حفزت مذيفه بن يمان كى فراست

50-اس متعلق حذیفہ بن یمان کی فراست بھی ہے۔اللہ کے رسول عظیمی نے انہیں جاسوں بنا کرمشرکین کی طرف بھیجا چنا نچہ آپ ان کے درمیان بیٹھ گئے ابوسفیان نے کہا! تم میں سے ہرایک کو چا ہے کہ ایخ ہم نشین کو تو جہ سے دیکھے بیسکر حذیفہ نے جلدی کی اور ایخ ہم جلس سے کہا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں فلاں کا بیٹا ہوں یعنی اپنا اور اپنے ہم جلس سے کہا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں فلاں کا بیٹا ہوں یعنی اپنا اور اپنے بارے کا نام بتایا۔

حضرت مغيره بن شعبه كي فراست

 كومعزول كرديا-ان لوگول كو بعد ميں پيخوف ہوا كەلمېيں ان كو پھر نه لوٹا ديا جائے يعنی دوبارہ وہاں کا گورزنہ بنا دیا جائے ان میں سے ایک کسان نے کہا اگرتم وہ کام کروجو میں تہمیں کہوں تو وہ مغیرہ کوتمہارے اوپر دوبارہ حکمران نہیں بنائیں گے۔انہوں نے جواب دیا ہمیں ا پنا تھم دیجئے ہم ضرور مانیں گے۔اس نے کہاتم ایک لا کھ درہم اکٹھا کروحتی کہ میں اسے حضرت عمر کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گامغیرہ نے بیدخیانت کی ہے اور مال میرے حوالے کیا ہے پس ان لوگوں نے وہ دراہم اکشے کئے اور وہ کسان حضرت عمر کے پاس آیا اور کہااے امیر المومنین!مغیرہ نے بیخیانت کی ہے، اور مال میرے حوالے کیا ہے۔حضرت عمر نے مغیرہ کو بلا کر فرمایا بیکسان کیا کہتا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فر مائے اس نے جھوٹ بولا ہے وہ تو دولا کھ در ہم تھے آپ نے فر مایاس پر تجھے کس چیز نے تیار کیا انہوں نے عرض کی کثرت عیال اور زیادتی ضروریات نے مجبور کیا حضرت عمر نے وہقان (کسان) سے فر مایا کیا تو سے جانتا ہے اسے جوتو کہتا ہے تو اس نے جواب دیافتم بخدانہیں میں ضرور برضرور آپ کی تصدیق کروں گاہتم بخدا اس نے کم یا زیادہ کوئی چیز میرے حوالے نہیں کی ہے لیکن ہم نے بیسارا کام اس لئے کیا کہ ہم اس کونا پند کرتے تھے اوراس بات كاخوف ہوا كەكہيں ان كو ہمارے او پر دوبارہ گورنر نہ بناديں حضرت عمر نے مغيرہ ے فرمایا مجھے اس پرس چیز نے تیار کیا کہ تو نے خلاف واقعہ بات کہدوی تو آپ نے جواب دیااس خبیث نے مجھ پرچھوٹ بولاتو میں نے اسے ذکیل ورسوا کرنے کاارادہ کرلیا۔ 52 حضرت مغيره ابن شعبه اورايك عربي جوان في ايك عورت كونكاح كاپيغام ويا جبكم بي جوان خوبصورت اورقوت بیان کا ما لک تھا اس عورت نے دونوں کی طرف قاصد بھیجا کہ لا زى طور پر ميں تم دونوں كود كيھنا جا ہتى ہوں اور دونوں كا كلام سننا جا ہتى ہوں اگرتم جا ہتے موتو آجاؤچنانچہوہ دونوں گئے۔اس عورت نے ان دونوں کوایسے مقام پر بٹھایا جہاں سے وه انہیں دیکھ سکے حضرت مغیرہ کومحسوں ہوا کہ وہ اس نو جوان کوتر جیح دیگی، پس آپ اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا اللہ تعالی نے مجھے حسن و جمال اور قوت بیان عطافر مائی ہے، کیا اسکے علاوہ بھی تیرے پاس کچھ ہے: اس نے کہا'' ہاں'' اور آپ کے سامنے اپنی

خوبیاں بیان کرنے کے بعد خاموش ہوگیا، حضرت مغیرہ بولے گھر والوں کیساتھ تیرا حساب کتاب کیسا ہوگا؟ اس نے جواب دیا۔ میرے حساب ومال میں سے جھ پر حقیر چیز بھی گرے تو بے شک میں تو اسے پانے والا ہوتا ہوں جورائی کے دانہ سے بھی کم ہو حضرت مغیرہ نے اس سے فر مایا لیکن میرا حساب تو اس طرح ہے کہ میں اپنا بہت سارا مال گھر کے کونے میں رکھ دیتا ہوں اور میرے گھر والے اسے جیسے چاہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں اور جھے اس کے ختم ہو نیکا علم ہی اسوفت ہوتا ہے جب وہ جھے سے اور مال رکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے ختم ہو نیکا علم ہی اسوفت ہوتا ہے جب وہ جھ سے حساب نہیں لیں گے جھے محبوب ہیں اس شخص سے جو رائی کے دانہ سے کم چیز کو بھی میرے سامنے گنتار ہے گا، پس اس عورت نے حضرت مغیرہ سے شادی کرئی۔

### حضرت عمروبن عاص كى فراست

53۔ اس باب سے متعلق حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کی وہ فراست بھی ہے جب آپ نے غزہ شہر کا محاصرہ کیا تو اس کے مالک نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک آ دمی جیسی تا کہ میں اس سے بات چیت کروں آپ نے غور وخوض ساتھیوں میں سے ایک آ دمی جیسے میر سے سواکوئی مناسب نہیں ہے لہٰذا آپ خود ہی روانہ ہوئے اور اس کے پاس پہنچ گئے ۔ اور اس سے اس انداز میں گفتگو کی جس کی مانند کلام اس نے بھی نہیں سی تھی ، اس نے آپ سے کہا۔ جھے بتاؤ کیا تیر سے ساتھیوں میں تیرا جیسا کوئی اور بھی ہے یاان میں سے اکیلا تو اس معیار کا آ دمی ہے؟ آپ نے عاجز نی سے کام لیتے ہوئے اور اسے مرغوب کرنے کیلئے فر مایا بس نہ پوچھ! بڑی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ میں تو ان میں سے کمز ور اور ادنی آ دمی ہوں انہوں نے تیری طرف مجھے بھیج دیا ہے۔ اور جھے انہوں نے بیش کیا ہے۔ جس مقصد کیلئے پیش کیا ہے۔

اورانہیں یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس نے آپ کے لئے انعام اور خلعت فاخرہ کا حکم دیا اور پہرے دار (دربان) کی طرف کہلا بھیجا کہ جب میہ تیرے پاس ہے گزرنے لگے تو اس کی گردن اتار دینا اور جو پچھاس کے پاس ہے اس پر

چنانچہ آپ خسان کے ایک یہودی کے پاس سے گزر ہے تواس نے آپ کو پہچان لیا۔
اورخصوصی اشارہ دیتے ہوئے کہا: اے عمر و! تو برئے خوبصورت انداز میں داخل ہوا سواب تکلنا بھی خوبصورت انداز میں آپ اشارہ ہجھ گئے اور وہیں سے واپس لوٹے تو بادشاہ نے آپ سے مخاطب ہوکر کہا: مجھے گئے اور اوہیں سے واپس لوٹے تو بادشاہ نے تہمارے عطیات کی طرف نظر کی ہے اور میں ان کو اس قدر نہیں پاتا کہ یہ میرے ساتھ موجود میرے چچازاد بھائیوں کو بھی کافی ہوں میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں اور دس آدمی موجود میرے چچازاد بھائیوں کو بھی کافی ہوں میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں اور دس آدمی کے کر آؤں جن کو آپ تھا کہ اس نے کہا تو نے بچ بولا انہیں جلدی سے لے کر آؤاور در بان کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کو اب چھوڑ دینا آپ اس انداز میں باہر نکلے کہ پیچھے بھی د کھتے کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کو اب چھوڑ دینا آپ اس انداز میں باہر نکلے کہ پیچھے بھی د کھتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب آپ مامون ہو گئے تو فر مایا میں ایسا کام پھر نہ کروں گا۔

جب کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے آپ کودیکھا تو کہا: کیا تو وہی ہے جومیرے پاس آیا تھا؟ آپ نے جواب دیاباں تیرے دھو کہ وغدر کے باوجود زندہ ہوں۔

حضرت امام حسن بن حضرت على كي فراست

54۔ حضرت امام حسن بن علی کی فراست بھی اس سلسلہ کا ایک باب ہے کہ جب آپ کے سامنے ابن مجم (قاتل علی) کولایا گیا تو اس نے آپ سے کہا: میں آپ سے سرگوشی کرنا جا ہتا ہوں ، امام حسن رضی اللہ عنہ نے انکار کردیا اور فرمایا تو میرا کان کا ٹنا چا ہتا ہے ہیں کر ابن مجم نے کہا: ہم بخدا! اگر میم رے لئے ممکن ہوتا تو میں اس (تیرے کان) کو جڑ سے اکھیڑ لیتا۔ ابوالوفاء بن عقبل کہتے ہیں کہ اس سید کی خوبصورت رائے اور حوصلہ وصر دیکھوجس پر ابھی نئی ابوالوفاء بن عقبل کہتے ہیں کہ اس سید کی خوبصورت رائے اور حوصلہ وصر دیکھوجس پر ابھی نئی مصیبت نازل ہوئی (حضرت علی کی شہادت) جس نے مخلوق کو مدہوش کر دیا اور آپ کی انہا درجہ کی فطانت کو ملاحظہ کرواور اس لعنتی کی طرف نگاہ دوڑ او کہ اس کی حالت نے مزید قصور کرنے سے کیسے ہاز نہیں رکھا ہے؟

امام عالی مقام حضرت حسین بن حضرت علی کی فراست کا واقعہ یوں ہے کہ ایک آدی نے آپ کے خلاف مال کا دعویٰ کر دیا تو حضرت امام حسین کی فراست کا واقعہ یوں ہے کہ ایک آدی نے آپ کے خلاف مال کا دعویٰ کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فر مایا اسے جا ہے کہ اپنے دعویٰ پرتنم اٹھانے پر تیار ہو گیا جتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور اسکامعنی یہ بھی ہوسکتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ یہ ن کر حضرت امام حسین نے فر مایا: اس طرح قتم اٹھاتے ہوئے زبان سے بول۔ واللہ (قتم بخدا) واللہ ، واللہ بے شک یہ مال جسکا تو دعویٰ کرتا ہے میرے زبان سے بول۔ واللہ (قتم بخدا) واللہ ، واللہ بے شک یہ مال جسکا تو دعویٰ کرتا ہے میرے

پاس اور میرے کھاتے میں ہے تو آ دمی نے مجبور اُالیہا کیا۔ بعد از اں کھڑ اہوا تو اس کی ٹانگیں ناموافق ہوئیں اور وہ مردہ ہوکر گریڑا۔

پھر حضرت امام حسین ہے عض کی گئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا (قشم اس انداز میں کیوں لی) ؟ یعنی آپ نے اس کے قول '' والله الذی لااله الاهو'' چھوڑ کریے قول کرنے کو کہا۔ والله والله والله الخ النظم النظم الذي عبان کرے اور الله الله الله کی ثناء بیان کرے اور الله اس ہے حلم ، بردباری اور برداشت والاسلوک کیا کہ وہ اللہ کی ثناء بیان کرے اور اللہ اس ہے حلم ، بردباری اور برداشت والاسلوک کرے (اوروہ نیج جائے بلکہ میں نے چاہا کہ وہ سیدھی سیدھی قسم اٹھائے اور غیب سے صبر اورقسم کی تلوار چلے اور اسکا خاتمہ کردے (جیسے اس کا خاتمہ ہوا)

حضرت عباس بن عبد المطلب كي فراست

56۔ فراست عباس بھی ای تنبیح کا دانہ ہے جس کو مجاہد نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے اور اس کی ذکر کر دہ چیز وں میں موجود ہے ، ای دوران کہ اللہ کے رسول علیقی اپنے صحابہ کے اندر (ستاروں میں چاند کی مانند) تشریف فرما تھے۔ جب آپ علیقی کو ایک بد بو دار ہوا کا احساس ہوا۔ آپ علیقی نے ارشاد فرمایا چاہیے کہ اس ہوا کی تکلیف والا آ دمی اٹھ کھڑا ہو اور جا کرتازہ وضوکر لے۔ اس آ دمی نے اٹھنے میں شرم محسوس کی پھر آپ علیقی نے ارشاد فرمایا: ہوا والے آ دمی کو اٹھ کرتازہ وضوکر لینا چاہیے کیونکہ خدا تعالی حق ارشاد فرمانے سے فرمایا: ہوا والے آ دمی کو اٹھ کرتازہ وضوکر لینا چاہیے کیونکہ خدا تعالی حق ارشاد فرمانے سے

نہیں شرماتا۔ بیصورت حال دیکھ کرحضرت عباس رضی اللہ عنہ گویا ہوئے'' حضور! ہم سب کھڑے نہ ہوجا کیں اور وضو کرلیں''۔

اس طرح فریانی نے امام اوزاعی سے اس حدیث کومرسل روایت کیا ہے۔اوران کو بیت حدیث محمد بن معصب سے پینچی ہے پس وہ فرماتے ہیں۔ عن مجاهل عن ابن عباس سے عباس دضی الله عنهم یعنی انہوں نے مجاہد سے اور مجاہد نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے۔

57۔ امام شعبی کہتے ہیں۔ حضرت عمر اور جریر بن عبد اللہ البحلی ایک مکان میں باہم اکٹھے ہیئے۔ چنانچ حضرت عمر نے بد بودار ہوامحسوس فر مائی تو آپ نے فر مایا: اس ہواوالے کو میں قتم دیکر کہتا ہوں کہ وہ اٹھے اور تازہ وضوکر لے۔

یین کرجر برنے عرض کی: اے امیر الموننین! کیا ساری قوم انتظیم ل کروضونہ کر لے؟ حضرت عمر نے ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فر مایا: تم زمانہ جاہلیت میں کتنے اچھے سردار تھے اب اسلام میں بھی تم کتنے اچھے سردار ہو۔

58۔ ابی زرین سے روایت ہے انہوں نے کہا۔ کسی آ دمی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ کیا آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیقی تو آپ نے فراست والا جواب دیا: وہ جھے سے بڑے ہیں صرف میں ان سے پہلے پیدا ہوا۔

عبداللدبن عمركي فراست

59۔ شابہ بن سوار سے روایت ہے انہوں نے کہا! ہمیں کی اساعیل بن سالم اسدی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا: میں نے شعبی کو ابن عمر سے روایت کر کے حدیث بیان کرتے ہوئے بیان کہ آپ مکہ میں تھے آپ کو خبر پنجی کہ حضرت امام حسین بن علی عراق (کوفہ) کی طرف روانہ ہوگئے ہیں تو آپ تین رات کی مسافت پر انہیں جاسلے اور کہا: کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جو اب دیا: عراق جارہا ہوں جبکہ آپ کے پاس خطوط ورسائل موجود تھے۔ حضرت امام عالی مقام نے وہ سامنے کرتے ہوئے فرمایا: بیدا نے خطوط اور بیعت کرنے موئے وہ سامنے کرتے ہوئے فرمایا: بیدا نے خطوط اور بیعت کرنے کے وعوت نامے اور وعدے ہیں۔ ابن عمر نے عرض کی! اے میری جان! ان کے پاس

تشریف نہ لے جائیں۔امام عالی مقام نے آپ کی ہدایت مانے سے انکارکیا تو آپ کہنے لئے۔ میں آپ کو ایک حدیث سانے والا ہوں۔ کہ جبرائیل علیہ السلام نبی عظیمی کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آپ کو دنیا و آخرت کے درمیان اختیار دیا تو آپ علیمی نے آخرت کا استخاب فر مایا۔اور دنیا کا ارادہ نہ کیا اور آپ بھی جگر گوشدر سول عقیمی ہیں ہم بخدا! تم میں سے کوئی ایک بھی بھی آخرت (موت) سے نہیں ملے گا اور نہ ہی اللہ تعالی تم سب سے آخرت (موت) کو دور کرے گا گر اس چیز کے باعث جو تمہارے لئے بہترین ہے۔ مضرت امام عالی مقام نے واپس لوٹے سے صاف انکار کر دیا تو عمر بن خطاب خلیفہ ثانی کے لئت جگر عبد اللہ نواسہ رسول جگر پارہ بتول کے گلے سے لیٹ کے رونے لگے اور عرض کی: اے ظمتوں والے شہید! فی امان اللہ (اللہ کی امان میں)

### حضرت عبدالله بن عباس كي فراست

60-عقبہ بن سمعان سے مروی ہے کہ امام حسین بن علی بن ابی طالب نے جب کوفہ کی طرف جانے عاعز مصم کرلیا تو حضرت ابن عباس آپ کے پاس آئے۔ اور فر مایا: اے چچا زاد بھائی! لوگ بار بارا یک بی بات کہ در ہے ہیں کہ آپ عراق جانے والے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مجھے اپنا ارادہ بتائے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مجھے اپنا ارادہ بتائے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ نے واضح انداز میں جواب دیا کہ میں نے ان دو دنوں میں ہے کی ایک دن میں روانہ ہونے کا پختہ ارادہ کرلیا ہے۔ ان شاء اللہ تعالی (اگر اللہ تعالی نے جاہا)۔

آپ سے حضرت ابن عباس نے فر مایا: مجھے بتا ہے جب انہوں نے آپ کو دعوت دی
ہے اس کے بعد کہ انہوں نے اپنے امیر کوئل کر دیا ہے، اپنے دشمن کو جلا وطن کر دیا ہے اور
اپنے علاقے پر قبضہ جمالیا ہے تو ان کی دعوت پر تشریف لے جاہیے لیکن اگر انکا حاکم زندہ
ہے۔ ان پر حکومت کرنے والا ہے، غالب و جابر ہے اور اس کے گور ز اپنے علاقوں اور
شہروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تو انہوں نے آپ کو صرف آز مائش میں ڈالنے اور جنگ و
جدال کے لئے بلایا ہے میں آپ پر اس بات سے قطعاً مطمئن نہیں ہوں کہ بلانے والے
جدال کے لئے بلایا ہے میں آپ پر اس بات سے قطعاً مطمئن نہیں ہوں کہ بلانے والے
آپ کی عظمت کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو بلکا اور ذکیل جانیں گے اور ان کے دل

آپ کی طرف سے پھیردیں گے چنانچہ وہ مخض جس نے آپ کو بلایا ہے وہی تمام لوگوں سے زیادہ آپ پر سخت ہوگا۔

ساری با تیں ساعت فرمانے کے بعد حضرت امام حسین ہوئے: میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ (مشورہ طلب کرنا) کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں جو پچھ ہونا ہے کے بارے غور کرتا ہوں یا جو ہوگاد یکھا جائے گا حضرت ابن عباس آپ کے پاس سے اٹھ کرتشریف لے گئے۔ بعد ازاں ابن زبیرتشریف لائے اور آپ سے عرض کیا: مجھے علم نہیں کہ اس قوم کے لئے ہم نے کیا چھوڑا ہے حالانکہ ہم مہاجرین کی اولا دہیں اور ان کے معاملات کے والی بیں ۔ آپ مجھے بتا کیس آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسین ہوئے: میرے دل میں کوفہ آنے کا خیال پیدا ہوا، میری طرف میرے وہاں کے گروہ اور اشراف کوفہ (سرداران کوفہ آن کے پاس حاضر ہونے کے بارے خطوط تحریر کئے ہیں۔ میں اللہ سے استخارہ کوفہ کیا کہ کون کا کروں گا۔

(ایک روایت میں ہے مجھے چالیس ہزار بیعت نامے موصول ہوئے ہیں انہوں نے طلاق وعماق کی قتم کھا کر کہا کہ وہ سب کے سب میرے ساتھ ہیں) حضرت ابن زبیر نے فرمایا: اگر کوفیہ میں آپ کے شیعہ (شیدائی) جیسے لوگ موجود ہیں تو وہاں جانے سے اعراض نے فرمائیں۔

پس جبرات یا صبح (راوی کو وقت کے تعین میں شک ہے) ہوئی ابن عباس پھرامام حسین کے پاس آئے اور کہا۔اے پچا کے بیٹے: کیا آپ مجھے صبر دلا سکتے ہیں میں تواپنے آپ کو صبر نہیں دلاسکتا۔ ہلاکت والی اس راہ میں مجھے آپ کے بارے میں خوف کھائے جا رہا ہے۔ کیونکہ عراق والے دھو کے بازقوم ہیں بھی بھی ان کے دھو کے میں نہ آئیں۔آپ اس معزز ومحر مشہر میں مقیم رہیں یہاں تک کہ عراق والے اپنے دشمن کو جلا وطن کر دیں۔ پھر ان کے پاس تشریف لے جائے ورنہ (صرف جہاد کرنا ہی مقصود ہے اور فتنہ سے محفوظ رہنا تو) یمن کی جانب سفر اختیار کیجئے۔ بے شک وہاں قلعے اور گھاٹیاں ہیں اور آپ کے محر م باپ کے شیعہ (جماعت) بھی موجود ہیں، بس لوگوں سے گوشہ تنہائی اختیار فرمائے، ان کی باپ کے شیعہ (جماعت) بھی موجود ہیں، بس لوگوں سے گوشہ تنہائی اختیار فرمائے، ان کی

طرف جوابی خط تحریر سیجے اور ان میں اپنی بیعت کی دعوت دینے والے آدمی پھیلا دیجئے کیونکہ مجھے قوی امیدہے جب آپ نے بیکام کیا تو وہی ہوگا جو آپ کو پسندہے۔

تعظرت امام حسین نے فرمایا: اے میرے چچیرے بھائی! قتم بخدا! مجھے پورایقین ہے کہ آپ مجھے بھلائی کی نصیحت کرنے والے اور شفقت ومہر بانی کا سلوک کرنے والے ہیں لیکن میں تو مضبوطی کے ساتھ جانے کے ارادہ پر جما ہوا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے آپ کے مان:

اگرآپ کا جانے کے علاوہ کوئی چارہ کا رنہیں تواپنی ہوی اور بچوں کو ساتھ نہ لیجا ہے۔
فتم بخدا! مجھے خوف ہے کہ آپ کو اس انداز میں شہید کر دیا جائے گا۔ جیسے حضرت عثمان غنی کو
اس حال میں شہید کر دیا گیا کہ ان کے بیوی ہے انہیں دیکھ رہے تھے پھر حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہ نے فر مایا: کیا آپ ابن زیبر کو حجاز مقدس میں اکیلا رہنے کا موقع فراہم کر کے
اس کی آئے جیس شھنڈی کروگے قتم اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اگر مجھے یقینی طور
پر معلوم ہوتا کہ جب میں نے آپ کی پیشانی اور سرکے بالوں کو پکڑلیا یہاں تک کہ بید دیکھ کر
مجھ پر اور آپ پر لوگ جمع ہوجا کیں تو آپ میری بات مان جا کیں گے اور شہر جا کیں گے تو

راوی کہتا ہے پھروہ آپ کے پاس سے تشریف لے گئے اور ابن زبیر سے ملاقات کر کے فر مایا:

ا ابن زبیر! کیا تیری چثم ٹھنڈی ہوئی ؟ پھر بولے:

اے قنبر (پرندہ) تجھ پر افسوں آباد زمین کی بجائے فضا تیرے لئے خالی ہو چکل ہے انڈے دے سٹیاں بجاجہاں چاہتی ہے انڈے دینے کے لئے جگہ گرم کر۔ آج تیراشکاری قتل ہو چکا تجھے بشارت ہو۔

پھر حضرت ابن عباس نے فر مایا: یہ حسین ہیں جوخود عراق کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور تجھے حجاز مقدس میں اکیلار ہے کا موقع فراہم کررہے ہیں۔ اور تتم بخدا! سچے فر مایا ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اور درست واقعہ کے مطابق بات کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کرب و بلاء کی سرزمین پرخود بھی شہید ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کی اولا دسوائے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سب شہید ہوگئے۔ ولا حول ولا قوّ قالا بالله العلتی العظیم۔

حضرت عبدالله بن زبير كى فراست

61 - حسین بن محمد بن عبد الوم اب نحوی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ابوجعفر بن مسلمہ نے بات بنائی وہ کہتے ہیں: ہمیں ابوطا ہرمخلص نے خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں احمہ بن سلیمان بن داؤ دطوی نے بات بتائی وہ کہتے ہیں: ہمیں زبیر بن بکار نے خبر دی۔وہ کہتے ہیں: مجھے مجمہ بن ضحاک نے بیان کیا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے جالوت کے سردارہے کہایااس کے سٹے سے کہا: بچوں میں عقلمندی پہچانے کا کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے؟ اس نے جواب دیا: اسکے بارے میں ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں کیونکہ ان میں نت نئی صلاحیتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور وہ مسلسل پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم ان کو ایک لمبا عرصة غور کی نظر دیکھتے رہتے ہیں چنانچہ اگر ہم کھیل کود کے میدان میں ان میں ہے جس کو بیہ كہتا ہواسنيں: ''ميرے ساتھ كون ہوگا'' تو ہم مجھيں گے كدوہ باہمت، بهادراور بات كاسجا ہاوراگراس کو بیکہتا ہواسنیں:'' میں کس کے ساتھ ہول گا'' تو ہم اس چیز کواس سے ناپیند کریں گے پس وہ پہلی بات جوابن زبیررضی اللّٰدعنہ ہے معلوم کی گئی وہ پیھی کہ ایک دن آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے درانحالیکہ آپ بچے تھے توایک آ دی گزرااوراس نے بچوں كے سامنے زور سے چيخ مارى سباڑ كے بھا گئے لگے ليكن آپ برا \_ وقار سے پيچھے كى طرف لوشتے ہوئے چلے اور يكارا: اے بچو! تم سب مجھے اپنا قائد بنالواور اسپر ہم اسمھے موكر جمله كردي-

ایک مرتبہ آپ کے پاس سے عمر بن خطاب گزرے آپ ابھی بچے ہی تھے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول تھے سارے بھاگ گئے لیکن آپ کھڑے رہے۔ حضرت عمر نے آپ سے فرمایا: مجھے کیا ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں بھاگا؟ آپ بولے: اے امیر المومنین! پہلی بات یہ کہ میں مجرم نہ تھا کہ خوف کھا تا اور نہ راستہ تنگ

تھا کہ آپ لئے میں اسکو کھلا کر دیتا۔ خلیفہ عبد الملک کی فراست

62 عبدالملک کے بارے میں ہے۔ جھے میرے جیتے اصمعی نے خبر دی ہے۔ انہوں نے اپنے پچاسے سنا ہے۔ اور کہا ہے کہ ایک مرتبہ عبدالملک بن مروان نے کسی کام کے سلسلہ میں عامر شعمی کوروم کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ شعمی نے بڑی بامعنی اور پرمغز گفتگو کی۔ اس بادشاہ نے تھی سے پوچھا: کیا آپ اپنے بادشاہ کے گھر کے آدی ہیں؟ شعمی نے جواب دیا:

''نہیں'' جب شعمی نے عبدالملک کے پاس واپس آنے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک لطیف عبارت والا رقعہ دیا اور کہا جب تو اپنے بادشاہ کے پاس جائے تو اس کو وہ تمام معلومات بہم عبارت والا رقعہ دیا اور کہا جب تو اپنے بادشاہ کے پاس جائے تو اس کو وہ تمام معلومات بہم بہنچاد ینا جن کی ہمارے علاقہ کی پہچان کے سلسلہ میں اسے ضرورت ہے۔ اس کے بعدا سے بید وقعہ دے دینا۔ جب شعمی واپس عبدالملک کے پاس آیا تو جن چیزوں کے ذکر کی ضرورت سے بیان کردیں اور اس کے پاس سے اٹھ گیا۔

جبوه باہر نکلاتوا سے رقعہ یادآیا وہ واپس لوٹا اور کہا: اے امیر المومنین! اس نے آپکی طرف مجھے ایک رقعہ بھی دیا تھا جسے میں بھول گیا تھا یہاں تک کہ میں باہر چلا گیا۔ سب پھی مجھے دیا۔ پس شعبی نے عبد الملک کورقعہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا عبد الملک نے وہ رقعہ پڑھا۔ راوی کہتا ہے: شعبی کو واپس اپنے در بار میں بلایا اور کہا: کیا کچھے معلوم تھا کہ رقعہ میں کیا لکھا ہے؟ اس نے جو اب دیا نہیں باوشاہ نے اس رقعہ میں کیا لکھا ہے۔ عربول سے متبجب ہول اس جسے بہت سے لوگوں پر کسے حکومت کررہے ہیں۔

بادشاہ نے کہا: اس رقعہ میں لکھا ہے: کیا تو جانتا ہے اس نے کیوں اس طرح کا واقعہ میری طرف لکھا شعبی نے جواب دیا: نہیں عبد الملک نے کہا اس نے تیرے او پر مجھ سے حسد کیا ہے اورخواہش کی ہے کہ مجھے تیر نے آل پر ابھار نے علی نے کہا: اگر وہ آپ کو دکھے لیتا اسے امر المونین! تو مجھے اس قد راہمیت نددیتا جب سے بات روم کے بادشاہ کو پنجی تو اس نے عبد الملک کے بارے میں بڑی سوچ و بیجار کی اور کہا:

لله ابولا والله ما اردت الاذاك (الله ك لئے ب اسكاباب، فتم بخدا! ميں نے يہى

اراده کیاتھا)

سفاح كي عقمندى اورفراست

63۔ سفاح کے بارے منقول ہے حضرت سعید بابلی سے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا: مجھے اس شخص نے بیان کیا جو بذات خود سفاح کی محفل میں موجود تھا جبکہ وہ بنی ہاشم، شیعان علی اور سربر آوردہ لوگوں کی ذات وصفات سے بہت زیادہ حسد کرنے والا تھا۔

عبداللہ بن حسین بن حسن ہاتھ میں قرآن لئے اس کی محفل میں داخل ہوئے اور کہا!
اے امیر الموشین! ہمیں ہمارا وہ حق عطا کروجواس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے
بنایا ہے ۔ لوگ پریشان ہوئے کہ سفاح آپ کے ساتھ کیا روبیا ختیار کرتا ہے اور بنی ہاشم
کے بزرگ کے بارے ایباروینہیں چاہتے تھے یہاں تک کہوہ آپ کے جواب سے عاجز آ
جائے اور بیچیز اس پراس کی شان کی کی اور شرمندگی کا باعث ہو۔

64 تعلب نے ابن اعرابی سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ سب سے پہلے خطبہ سفاح نے جس گاؤں میں دیا اسکانام ' عباسیہ' تھا جب وہ اپنے خطبہ میں شہادت (اشھدان لا اله الا الله و اشھدان محمدا عبدا ورسوله) کے مقام پر پہنچا تو آل ابی طالب کے ایک کے اٹھ کر کہا جس کی گردن میں قرآن لئک رہا تھا۔

میں تجھے اللہ کی یادولاتا ہوں جس کا تونے ابھی ذکر کیا ہے میرے خصم کے معاملہ میں

میرے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں فیصلہ کیا میرے اور اس کے درمیان اس قانون كے ساتھ جواس قرآن ميں ہے''۔اس كوسفاح نے كہا كەكس نے تمہارے ساتھ ظلم كيا؟ال نے جواب دیا حضرت ابوبكرجس نے فاطمة الز ہرارضي الله عنها كوباغ فدك نه دیا۔سفاح نے کہاان کے بعد بھی کوئی تھا۔اس نے کہاہاں،سفاح نے کہا کون؟اس نے کہا عمر رضی الله عنه سفاح نے کہا۔ کیاوہ بھی تمہارے اوپر ظلم ہی کرتے رہے؟ اس نے جواب دیا ہاں سفاح نے یوچھا، ان کے بعد بھی کوئی تھا؟ اس نے کہاں ہاں سفاح نے کہا: کون؟ اس نے جواب دیا وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ سفاح نے کہا وہ بھی تمہارے اورظلم کرنے میں قائم ودائم رے؟ اس نے جواب دیا ہاں سفاح نے سوال کیا کیا ان کے بعد بھی کوئی ہستی تھی؟ اس نے جواب دیا ہاں بالکل سفاح نے کہا۔وہ کون تھے؟ اس نے کہا حضرت علی رضی الله عنه سفاح نے پھر کہاانہوں نے بھی تم پرظلم روارکھا؟ راوی کہتا ہے سفاح نے آل ابی طالب کے آ دمی کوالی چپ کرائی کہ اب وہ خلاصی کی راہ تلاش کرتے پیچھے د مکھنے لگا۔ اوراس ہے کہا: اس ذات اقدس کی قتم جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اگریہ پہلی جگہ نہ ہوتی جس پر کھڑا ہوکر خطاب کر رہا ہوں پھر اس سے قبل اس معاملہ کے اندر تیری طرف آنے والا نہ ہوتا تو تیری اس جگہ کونتی سے پکڑ لیتا جس میں تیری آئکھیں ہیں'' اب بیٹھ جا'' اور بعدازال وه خودخطبه پر پوری طرح متوجه ہوا۔

منصور كي عقلمندي اور فراست

65۔ منصور کے بارے ہمیں پی خبر ملی ہے کہ ایک دفعہ وہ شہر کے کسی قبر (گنبد) میں بیٹھا تھا تو اس نے ایک مظلوم و ممکین آ دمی دیکھا جو گلیوں میں گھوم رہا تھا اس نے اپنا اپلی بھیجا جو اس بلا کر لے آیا۔ منصور نے اس سے اس کے حالات دریافت کے اس آ دمی نے منصور کو بتایا کہ وہ سفر تجارت پر روانہ ہوا اور بہت سا مال لگایا اور کافی مال بطور نفع حاصل کر کے اپ گھر واپس لوٹا۔ اور اسے اپنے اہل خانہ کے حوالے کیا اب اس کی بیوی نے بتایا کہ مال اس کے مکان سے چوری ہوگیا ہے اور نہ تی کوئی (سوراخ) نقب والی جگہ ) ہے اور نہ ہی کوئی سیر ھی دیکھی ہے۔ منصور نے اس سے سوال کیا: تونے کب سے اپنی اس عورت کے ساتھ سیر ھی دیکھی ہے۔ منصور نے اس سے سوال کیا: تونے کب سے اپنی اس عورت کے ساتھ

شادی کی ہے؟ اس نے جواب دیا ایک سال ہوا ہے۔ منصور نے کہا: کیا یہ کنواری تھی جس
ہے تو نے شادی کی ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔ منصور نے پوچھا کیا تیرے علاوہ کی
پہلے خض ہے اسکا کوئی بیٹا ہے؟ اس نے جواباً کہانہیں۔ منصور نے سوال کیا: کیا وہ عورت
جوان ہے یا عمر رسیدہ؟ اس نے جواب دیا نئی جوان ہے منصور نے اس کے لئے ایک خاص
خوشبووالی بوتل منگوائی جس کو خصوصی طور پر منصور کے لئے تیز خوشبواور اجنبی عمرہ قتم کا بنایا گیا
تھا منصور نے وہ شیشی اس آ دمی کے حوالے کر دی اور کہا: اس خوشبوکو استعمال کرنا یہ تیرے
سار غم دور کر دے گی۔ جب وہ آ دمی منصور کے پاس سے چلا گیا تو منصور نے اپنے چار با
اعتماد ملاز مین سے کہا: اس شہر کے درواز ول میں سے ہر درواز سے برتم میں سے ایک آ دمی

چنانچہ جوآ دی تمہارے پاس سے گزرے تم کواس سے اس خوشبوکی ہوا آئے اور تم اسکو محسوس کر وتو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ آدی خوشبو لے کر گیا تو اس نے وہ خوشبوا پی عورت کو دیکر کہا بیا میر المونین نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ جب اس عورت نے خوشبوکو سونگھا تو فوراً اپنے محبوب شخص کی طرف بھیجا جبکہ وہ پہلے مال بھی اس کے حوالے کر چکی تھی اور اس نے کہا۔ اس خوشبوکو استعال کر و کیونکہ امیر المونین نے میرے فاوند کو بیت تحفہ کے طور پر عطاکی ہے۔ اس آدی نے وہ خوشبولگائی اور چکر لگاتے ہوئے شہر کے کسی دروازے سے جاگز راتو دروازے پر مقرر آدی نے اس سے خوشبوسو تھی اور اسے پکڑ کر منصور کے پاس لایا تو منصور اس سے سے خوشبو سو مصل کی ہے کیونکہ اس کی بو بڑی نادر اور دل کو خوش کرنے والی ہے؟

اس نے جواب دیا: میں نے اسے بذات خود خریدا ہے۔ منصور نے کہا: ہمیں بھی اس آدی کا پیتہ بتا جس سے تو نے اس کو خریدا ہے تو وہ آدی تصفیلا یا اور اپنی کلام کو گڈٹہ کرنے لگا۔ منصور نے اپنے پولیس آفیسر کو بلایا اور اس سے کہا اس آدمی کو گرفتار کر کے لے جا اگریہ فلاں فلاں دینار حاضر کر دے تو اسے آزاد کر دینا جدھر چاہے چلا جائے۔ اور اگر انکاری ہوتو بغیر کی وقفہ کے اسے ہزار درے لگانا جب وہ آدمی منصور کے پاس سے باہر چلا گیا تو اس

نے پھر پولیس آ فسرکو بلا کر کہا: صرف اس کوڈرانا اورا کیلا رکھنالیکن میرے ساتھ مشورہ کئے بغیرا ہے کوڑے نہ مارنا۔

چنانچہ پولیس آفیسروہاں سے نکلا اور جب اس نے مجرم کواکیلا کر کے جیل بھیج دیا تو اس نے دینارلوٹا دینے کا یقین دلایا اور بعینہ وہی دینار پیش کر دیئے اس آفیسر نے منصور کواس کی رپورٹ پیش کی تو منصور نے دیناروں کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا: اگر میں تیرے دینار اس صالت میں مجھے لوٹا دوں تو اپنی عورت کے بارے فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے سونپ دے گا؟ اس نے جواب دیا ہاں۔منصور نے کہا: یہ تیرے دینار ہیں اب تو اپنی عورت کو طلاق دے دے دورا پنی بیوی کواس کی خبر کردے۔

66۔ مبارک طبری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابوعبید اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک دن ابوجعفر نے بزید بن ابی اسید کے ساتھ خلوت و تنہائی میں میٹنگ کی اور کہا اے بزید! ابو سلم خراسانی کے قل کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا: میرا خیال ہے تو اس نے کہا: میرا خیال ہے تو اسے قل کردے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک اونٹ قربانی کر کے معافی مانگ لے۔ اللہ کی قتم! جب تک وہ زندہ ہے نہ تیری بادشاہی سلح و آشتی سے رہے گی اور نہ بی زندگی مبارک ہوگی۔ وہ مجھ سے اس قد رنفرت کرتا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ وہ مجھ پر حملہ نہ کردے۔

پھراپوجعفر نے کہا: اللہ کرے تیری زبان کٹ جائے اور تیرادیمن تیری موت پرخوش ہو۔ کیا تو مجھے اس خف کول کرنے کا مضورہ دیتا ہے جوتمام لوگوں سے زیادہ ہمارا مددگار ہو اور سب لوگوں سے زیادہ ہمارا مدوگار ہو اور سب لوگوں سے بڑھ کر ہمارے دیمن پر بھاری ہے۔ اللہ کی قتم! اگر گرزری ہوئی اچھی باتوں کا پاس نہ ہوتا اور اگر تیری اس حرکت کو تیری غلطیوں میں سے ایک غلطی شار کرتا تو تو میرے ہاتھ سے گردن زنی قرار پاتا، اٹھ جا'' اللہ تعالیٰ تیری ٹاگوں کو بھی کھڑا ہونے کی طاقت نہ دے' وہ کہتا ہے میں وہاں سے اس حال میں اٹھا کہ میری آنھوں کے سامنے اندھرا چھار ہاتھا میرے دل میں آرز و پیدا ہوئی کہ کاش مجھے زمین اپنا اندر جگہدے دی تی، اندھرا چھار ہاتی کے بعدا بوجعفر سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے ہما: اے بزید! چنانچہ جب اس کے تل کے بعدا بوجعفر سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے ہما: اے بزید!

میں نے جواب دیاہاں۔اس نے کہا جتم بخدا! یقیناً رائے وہی سیجے تھی اور مجھے اس کے اندر کسی قتم کا کوئی شک نہ تھالیکن مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ تجھ سے اسکا اظہار ہوجائے گا اور اگریدراز فاش ہو گیا تو میراکید (دھوکہ کی کوشش) ناکام ہوجائے گا۔

خلیفه مهدی کی فراست

67۔ خلیفہ مہدی کے بارے میں جو پچھفل کیا گیا ہے۔ اس میں یہ قصہ ہے جو قاسم بن مجمہ بن خلا دے روایت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ میں مہدی کے پاس موجود تھا اس حال میں قاضی شریک بن عبداللہ اس کے پاس آیا۔ مہدی نے مہدی کے پاس موجود تھا اس حال میں قاضی شریک بن عبداللہ اس کے پاس آیا۔ مہدی نے چاہا کہ بطور مزاح انہیں جوش دلائے چنا نچہ خادم وہ ککڑی کیکراٹھا جس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا اور اسے شریک کی گود میں رکھ دیا۔ قاضی شریک نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اے امیر المونین! اس نے جواب دیا: گزشتہ رات گشی ٹیم کو یہ کی ہے۔ اور میں نے خواہش کی کہ یہ قاضی کے مبارک ہاتھ سے ٹوٹے۔ قاضی نے کہا: اے امیر المونین! اللہ تعالی آپ کو قاضی کے خیر عطافر مائے۔ اور کوڑی کو توڑ دیا پھروہ باتوں کے مزے لینے گئے یہاں تک کہ اصلی معاملہ بھول گئے۔

کچھ در بعد مہدی نے شریک سے کہا: اس آدمی کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں جس نے اپنے وکیل کوایک معین چیز لانے کا تھم دیا اور وکیل دوسری چیز لایا اور شے ضائع ہوگئ؟ قاضی نے فرمایا اے امیر المونین! شے معین کے علاوہ لا کرضائع کر دینے والے وکیل پر ضانت لازم ہوگئ۔

خلیفہ نے اپنے خادم سے تھم فر مایا قاضی کے فیصلہ کے مطابق جو چیز ضائع ہوئی ہے اس کی صانت اداکر دو۔

68 محد بن فضل سے منقول باتوں میں سے ہے انہوں نے کہاکسی ادیب نے ہمیں خردی ہے۔ انہوں نے کہاکسی ادیب نے ہمیں خردی ہے اس نے حسن وصیف سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے عوام الناس کے لئے کھلی کچبری لگائی، ایک آ دمی اس حال میں داخل ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں رومال کے اندر کیٹی ہوئی ایک جوتی تھی۔ کہنے لگا اے امیر المونین! یہ اللہ کے رسول علیقے کی تعل مبارک

ہے میں آپ کو بید ہدیہ کے طور پر پیش کر کے سعاد تمند ہوتا ہوں خلیفہ مہدی نے کہا: ادھر لے آؤاس نے تعلین پاک خلیفہ کے حوالے کردیئے۔ تو خلیفہ نے اس کے اندرون بوسد دیا۔ اسے اپنی آنھوں پر کھااور پیش کرنے والے آدی کودس ہزار درہم بطور شکر بیا نعام دینے کا حکم فر مایا جب وہ دراہم وصول کر کے چلاگیا تو خلیفہ نے اپ جم نشینوں سے کہا: تمہارا کیا خیال ہے کہ جھے اس بات کاعلم نہیں تھا کہ رسول پاک علیف نہیں تو یہ نے ان کونہیں دیکھا چہ جائیکہ آپ علیف نہیں تو یہ نے انہیں پہنا ہو۔ اگر ہم اسکو چھلا دیتے اور کہتے کہ بدرسول پاک علیف کا پیس تو یہ آدی لوگوں سے کہتا (پرو پیگنڈ اکرتا) کہ میں امیر المونین کے پاس رسول پاک علیف کی اسکو کے لئے کہ کی بجائے مجھے واپس لوٹادی۔

جبکہ اس کوسچا کہنے والوں کی نسبت اس کی خبر کی تر دید کرنے والوں کی کثرت ہوئی۔ یعنی اسے سچا کہنے والے زیادہ اور جھوٹا کہنے والے کم ہوتے۔

کیونکہ عام لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری شکلوں اور طاقتور پر کمزورآ دمی کی امداد کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اگر چہ وہ کمزور ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم نے اس کی زبان جے ہماری تعریف ہی کرےگا۔ اور اس کا تحفہ (جیساویسا تھا) قبول کرلیا ہے اور ہم نے خود ہی اسکے قول کوسچا کہد دیا ہے ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس کوہم نے زیادہ کا میاب اور ترجیح یافتہ سمجھا ہے۔

خليفه معتضد بالله كى فراست

67\_معتضد احمد بن امير الى احمد موفق جونا صرالدين كے لقب مے مشہور تھے احمد كے والد كا نام محمر تھا۔ بعض نے كہا ہے طلحہ بن جعفر متوكل على الله بن معتصم بن ہارون الرشيد تھا۔

معتضد بالله جن کی کنیت ابوالعباس ہے 242 ھیں پیدا ہوئے اور بعض کے نزدیک تاریخ ولادت 243 ھ ہے آپ کی والدہ ام ولد (وہ لونڈی جس سے آقا کی اولاد ہو جائے )تھیں،آپ گندم گوں، کمزورجہم والے اور درمیانے قدکے مالک تھان کے سرکے بال کھچوری تھاس کی داڑھی سامنے ہے کمی تھی اس کے سرمیں سفیدتل کا نشان تھا۔ بال کھچوری تھاس کی داڑھی سامنے ہے کمی تھی اس کے سرمیں سفیدتل کا نشان تھا۔ 19 رجب 279 ھ سوموار کے دن صبح کے وقت آپ کی خلافت کی بیعت کی گئی،عبد

الله بن وہب بن سلیمان کوآپ کا وزیر مقرر کیا گیا۔اساعیل بن اسحاق، یوسف بن یعقوب اور ابن انی الشوارب کوعہدہ قضاء کے والی ہے آپ کے چچامعتمد باللہ کے زمانے میں نظام خلافت کمزور پڑچکا تھا جب معتضد باللہ والی ہے تو مملکت کی نشانیوں اور علامات کو ظاہر کیا آپ قریش جوانوں میں سے بہادر بھی تھے اور احتیاط، جرائت مندی، پیش قدمی اور ہوشیاری کے اعتبار سے فضلیت رکھنے والے تھے آپ عظیم فراست کے مالک تھے، درج ہوشیاری کے اعتبار سے فضلیت رکھنے والے تھے آپ عظیم فراست کے مالک تھے، درج واقعات آپ فراست عظیمہ کی واضح دلیل ہیں۔

69- جری خادم صافی سے خطیب بغداد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے اور کہا ہے معتضد باللہ شعث کے گھر تک جا پہنچ جبکہ میں ان کے آگے تھا۔ اس کا بیٹا مقتدر باللہ جعفر اس حال میں اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے اردگر دتقریبا دس تعریف کرنے والیاں اور اس کے ہم عصر ساتھیوں میں سے بچے اس کے پاس موجود تھے۔

اس کے سامنے چاندی کا ایسا تھال پڑا تھا جس میں انگوروں کے سچھے رکھے ہوئے تھے جبکہ انگوران دنوں بہت کم پایا جاتا تھایا مرغوب پیاری غذاتھی۔

دہ ایک انگورخود کھاتا پھر بچوں میں سے اپنے دوستوں پر اس انداز میں تقسیم کرتا کہ ہر ایک کو ایک ایک ایک ایک کو ایک کا ایک اندر پریشان حالت میں بیٹھ گیا میں نے انہیں کہا اے امیر المونین! آپ کو کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تیرا بھلا کرے قتم بخدا! اگر آخرت میں آگ اور دنیا کے اندر شرمساری کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور اس بچے کوئل کر دیتا کیونکہ اسکے قبل ہونے میں امت کی بہتری تھی لیکن کیا کروں۔

میں نے کہا: اے امیر المومنین!قل وغیرہ کے ارتکاب سے میں آپ کواللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا! تیرابرا ہوا ہے صافی! یہ بچہ حد درجہ تنی ہوگا اس کام کے سبب جو میں نے اسے لڑکوں کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیونکہ بچوں کی فطرت کرم وسخاوت سے مایوس نہیں ہوتی ہے حالانکہ یہ بچہ انتہا درجے کی سخاوت کررہا ہے۔ بے شک لوگ میرے مایوس نہیں ہوتی ہے حالانکہ یہ بچہ انتہا درج کی سخاوت کررہا ہے۔ بے شک لوگ میر کے بعد میری اولا دمیں سے بی کسی کو والی تسلیم کریں گے جلد ہی مکتفی باللہ لوگوں کا والی بن گیا،

اس کونگی ہوئی ایک بیاری کی وجہ سے اسکے زمانے نے زیادہ طول نہ پکڑا وہ بیاری'' داء الخنا زیر (گلے کی گلٹیاں) تھی پھروہ فوت ہوگیا۔

بعد از ال اس بچ جعفر کولوگوں نے اپنا والی منتخب کیا، غلطیوں اور خطاؤں کا دلدادہ ہونے کے باعث اس نے بیت المال کا سارا مال انہیں پرضائع کر دیا اور اس وجہ سے کہ اس کا ولایت اور کھیل کو دکا زمانہ قریب تھا اس نے مسلمانوں کے معاملات کا نظام درہم برہم کر دیا، سرحدیں معطل ہو کررہ گئیں، فتنہ و فساد اور ہرج کے کام زیادہ ہوئے، خارجیوں اور برائیوں کی کثرت ہوگئی صافی نے کہا ہے۔ قتم بخدا! خلیفہ معتضد نے جو کچھ کہا تھا میں نے اسے حرف بحرف بورا ہوتے دیکھا۔

70۔ معتضد کے ایک خادم سے ابن جوزی نے روایت کا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دن معتضد باللہ قیلولہ کررہا تھا لیعنی دو پہر کا کھانا کھا کر سویا ہوا تھا اور ہم (سارے خادم) آپ کی چار پائی کے آس پاس موجود تھے وہ اس حال میں بیدار ہوئے کہ وہ دہشت زدہ تھے پھر ہمیں آواز دی، ہم آپ کی طرف فوراً آگئے، فرمایا تمہارے لئے ہلاکت ہو، دریائے دجلہ پرجا و اور سب سے پہلی شتی جس کوتم خالی اور ملاح کوتیزی کرتا دیکھواس کے ملاح کو گرفتار کر چھوٹی شتی میں ملاح کور کھی اور وہ بڑی جلدی میں تھا۔
چھوٹی شتی میں ملاح کود یکھا جو خالی تھی اور وہ بڑی جلدی میں تھا۔

چنانچہ ہم اے گرفتار کر کے خلیفہ کے پاس لے آئے جب ملاح کی نظر خلیفہ وقت پر پڑی ، قریب تھا کہ مارے خوف کے اس کی جان ضائع ہوجاتی ۔ خلیفہ بلند آواز میں چلایا ، جو اس قدر سخت تھی قریب تھا کہ ملاح کی روح نکل جاتی خلیفہ نے اس سے فر مایا: '' اے ملعون! تو ہلاکت کا شکار ہوجائے''اس عورت کے ساتھ اپنا قصہ مجھے تھے تھے جتاد ہے جس کو تو نے آج قتل کیا ہے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے جواب دیا اور وہ پس و پیش سے کام لے رہا تھا۔

پھر ہتایا اے امیر المومنین! ہاں آج صبح اپنے فلاں ساحل پر موجودتھا، وہاں ایک الیم عورت اتری جسکی مثل میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی تھی ، قیمتی لباس زیب تن تھا، زیورات

سے لدی ہوئی تھی اور جواھرات سے مالا مال تھی میں اس کے بارے میں لالج کا شکار ہوگیا۔

اس کے خلاف حلیہ گری سے کام لیا، میں نے اس کا منہ با ندھ کر پانی میں ڈ بود یا اور قیمتی لباس اور ہیرے، زیورات جو پچھاس پرموجود تھا سارے کا سارا لوٹ لیا۔ اور اپنے گھر واپس آنے سے مجھے ڈرلگا کہ اس طرح اس کی بات مشہور ہوجائے گی میں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی جانے ہی والا تھا کہ یہ آپ کے نوکر مجھے مل گئے اور مجھے گرفتار کرلیا۔ خلیفہ نے کہا:

اب اس کے زیورات کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کتی کے اندر چٹائی کے نیچ پڑے ہیں اب اس کے زیورات کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا گئی کیا دیکھا کہ وہ بہت سارے ہیں خلیفہ نے اسی وقت زیورات لانے کا حکم دیا۔ انہیں لایا گیا کیا دیکھا کہ وہ بہت سارے ہیں جو کشر مال کے ہرا رہیں خلیفہ نے حکم دیا کہ اس ملاح کواسی مقام پرغرق کر دیا جائے جہاں پر جو کشر مال کے ہرا ہر ہیں خلیفہ نے حکم دیا کہ اس ملاح کواسی مقام پرغرق کر دیا جائے جہاں پر اس نے عورت کو ڈ بویا ہے۔ اور رہی تھی حکم دیا کہ اس عورت کے اہل خانہ کی تلاش کیلئے منادی عام کی جائے تا کہ وہ آئیں اور عورت کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔

تین دن تک بغداد کے بازاروں اور گلی کو چوں میں اس چیز کی منادی ہوتی رہی۔ وہ
تین دن کے بعد آئے اور خلیفہ نے زیورات وغیرہ جو پچھ عورت کا تھا سارا کا سارااس کے
اہل خانہ کے حوالے کر دیا اور اس میں سے کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوئی خلیفہ کے خادموں
نے اس سے کہا: اے امیر المومنین! بتاؤتو سہی آپ نے اس کو کہاں سے جان لیا؟ خلیفہ نے
جواب دیا مجھے خواب کے عالم میں اسی گھڑی (جس گھڑی بیدار ہوا) ایک بزرگ آدمی کی
زیارت ہوئی، جو سفید سر اور داڑھی والے تھے اور سفید کپڑے نیب تن کئے ہوئے تھے وہ
زیارت ہوئی، جو سفید سر اور داڑھی والے تھے اور سفید کپڑے مال کو پکڑ لے جو ابھی جانے
اس انداز میں ندا دے رہے تھے: اے احمد! اے احمد! پہلے ملاح کو پکڑ لے جو ابھی جانے
والا ہے تو اسے اپنے قبضہ میں لے لے اور پوری تفصیل کے ساتھ اس عورت کی خبر کا اقر ار
کراؤ جس کو آج اس ملاح نے قبل کر کے لوٹ لیا اور اس پر حدقائم کر واور جو ہوا اسکوتم نے
اپنی آئھوں سے د کھولیا ہے۔

71-قاضی ابوالحن محمد بن عبد الواحد ہاشی نے ایک تاجر بزرگ کے بارے بیان کیا ہے فرماتے ہیں ایک امیر آ دمی کے ذمہ میر ابہت سارا مال تھا، وہ ٹال مٹول کر تار ہااور میرے ق سے مجھے محروم رکھا، جب بھی میں اس سے مال ما تگنے کیلئے جاتا تو وہ مجھ سے جھپ جاتا اور اپنے غلاموں کو کہتا کہ وہ مجھے اذبت پہنچا ئیں، میں نے وزیر کے پاس اس کے خلاف شکایت کی لیکن اس کا پچھ فائدہ نہ ہوا، حکومت کے دوسرے عہدے داروں سے بھی شکایت کی لیکن وہ بھی اس سے کوئی چیز نہ دلا سکے میر سے اس اقدام سے وہ میر سے مال کو اور زیادہ رو کئے والا اور اس کا انکار کرنے والا بن گیا، نتیجۂ میں اس مال سے مایوس ہوگیا جو اسپر قرض تھا اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی، اسی دوران کہ میں ایسی ہی حالت پر تھا اور اس بارے پریشان تھا کہ اب میں کے پاس شکایت کروں جبکہ ایک آدی نے مجھے کہا: کیا تو فلاں درزی جو وہاں امام مجد ہے کے پاس نہیں گیا (جو وہاں مجد کے سامنے رہتا ہے) میں نے کہا امیر نہیں کہوہ ہے چارہ درزی اس ظالم کے ساتھ پچھ کر سکے حالا نکہ بڑے ہوئے سرکاری آ دمی اس سلسلہ میں پچھ نہیں کر سکے اس نے مجھ سے کہا: جتنے لوگوں کے پاس بڑے سرکاری آ دمی اس سلسلہ میں پچھ نہیں کر سکے اس نے مجھ سے کہا: جتنے لوگوں کے پاس بڑے سرکاری آ دمی اس سلسلہ میں پچھ نہیں کر سکے اس نے مجھ سے کہا: جتنے لوگوں کے پاس تو نے شکایت کی ہے ان تمام کی نسبت وہ زیادہ اس کی مانتا اور اس سے خوف کا شکار ہے۔ لیہ ذاا یک بار اس کے پاس خوف کا شکار ہے۔

وہ کہتے ہیں میں نے اس ہے کوئی امید وابسۃ کئے بغیراس کے پاس جانے کا ارادہ کر اللہ اور اس کے سلوک کا ذکر کیا جواس لیا۔ اس کے پاس جاکرا پنی حاجت وضرورت، اپنی مال اور اس کے سلوک کا ذکر کیا جواس ظالم نے میر ہے ساتھ کیا تھاوہ اسی وفت فوراً میر ہے ساتھ میر ہے کام کوسر انجام دینے کے لئے اٹھ کھڑ اہوا اور ہم اس امیر آ دمی کے پاس گئے جو ل ہی اس امیر آ دمی نے درزی کو دیکھا تو کھڑ اہو گیا، عزت و تکریم ہجالا یا اور میر احق اواکر نے میں جلدی کی اور مجھے میر احق اس نے کمل طور پرعطا کر دیا بغیر اس کے کہ اس درزی کی طرف سے امیر آ دمی کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ ہوا ہو، بس صرف درزی نے اس سے کہ اس آ دمی کواس کا حق ادا کر دوور نہ میں اذان دے دول گا، اتنی بات شکر امیر آ دمی کارنگ اڑ گیا اور میر احق میر سے حوالے کر دیا۔

تا جر کہتا ہے مجھے اس درزی ہے بے حد تعجب ہوا باوجود اس کے کہ اس کی ظاہری حالت انتہائی خستہ اور اس کا مکان بھی کمزور حالت میں تھالیکن کیسے امیر آ دی نے اس کی بات کوغور سے سنا اور اس پرعملدر آ مدکر نے میں دین ہیں کی پھر میں نے اس کی خدمت میں کچھے مال بطور شکر انہ مدید پیش کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری طرف سے کوئی اونی چیز

بھی قبول نہ کی۔اور کہنے لگا:اگر مجھے اس مال کی خواہش ہوتی تو میرے پاس اس قدر مال جمع ہوجاتے جنہیں گنانہ جاسکتا میں نے اس سے اسکی حقیقت کے متعلق سوال کیا،اس کے سامنے اپنے جیران وسششدد ہونے کا ذکر کیا اور اس پر بہت زیادہ اصرار کیا کہ وہ یہ بات ضرور بتائے۔

اس نے جواب دیا: اس کا باعث یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں سلطنت کے اعلی وار فع لوگوں میں سلطنت کے اعلی وار فع لوگوں میں سے ایک ترکی امیرر ہائش پذیر تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت نو جوان تھا۔ ایک دن اس کے پاس سے ایک حسین وجمیل عورت گزری جو کہ جمام سے نکلی تھی بہت زیادہ قیمتی اعلیٰ طرح کے لباس میں ملبوں تھی وہ نشہ کی حالت میں اٹھا اور اس عورت سے چٹ گیا، اس کے نفس پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا تا کہ اسے اپنے گھر میں داخل کرے جبکہ وہ انکار پے انکار کے جارہ تھی اور باواز بلند چیختے ہوئے کہ درہی تھی۔ اے گروہ مسلماناں! میں خاوند والی عورت ہوں حالانکہ بیآ دمی میر نفس پر قبضہ کر کے مجھے اپنے گھر میں داخل کرنا چاہتا ہے۔

جبکہ میرے خاوند نے طلاق کی قیم اٹھا کر کہدر کھا ہے کہ میں کسی غیر کے گھر میں رات نہ
گزاروں گی اور جب یہاں میں نے رات گزار لی تو میں اپنے خاوند سے طلاق والی ہو
جاؤں گی اور اس وجہ سے مجھے ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا جے نہ تو زمانہ جلدی
بھولے گا اور نہ ہی آنسوا ہے دھو تکیں گے اس درزی نے بتایا کہ یہین کر میں اس کی امداد کے
لئے اٹھا اور جاکر اس پر جملہ کردیا۔

میں اس عورت کواس کے قبضے سے آزاد کروانا چاہتا تھا چنا نچہ اس نے جھے اس گرز کے ساتھ مارنا شروع کردیا جواس کے پاس ہاتھ میں تھا۔ میر اسر زخمی ہوگیا، وہ عورت کی جان کوقابو میں لے کرزبرد تی اسے اپنے گھر میں داخل کرلیا، مجور ہوکر میں واپس لوٹا، خون کو اپنے سر سے دھوڈ الا، سر پہپٹی باندھی اور لوگوں کوعشاء کی نماز پڑھائی پھر میں نے جماعت والوں سے کہا: اس شخص نے جو کام کیا ہے بھینا آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ تم میر ساتھ اس کی طرف چلنے اٹھوتا کہ ہم سب مل کر اس پربلہ بول دیں اور اس بیچاری معورت کواس سے آزاد کروالیں لوگوں نے کمر ہمت باندھی اور میر سے ساتھ چلنے کیلئے اٹھ

کھڑے ہوئے، ہم نے اس کے گھر پر جملہ کیا اس نے اپنے نوکروں کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارے او پر جوابی جملہ کیا جنگے ہاتھوں میں ڈنڈے اور گرز تھے وہ لوگوں کو مار نے لگے لیکن اس امیر آ دمی نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر مجھے نشانہ بنایا اور مجھے مسلسل شخت ضربیں لگا تارہا یہاں تک مجھے خون میں لت پت کر دیا۔ اس نے ہم سب کو زبردتی اپنے گھر سے نکال باہر کیا در انحالیکہ ہم انتہائی ذلت کی حالت میں تھے پس میں اس حال میں گھر کی طرف لوٹا کہ شدت الم اور زیادتی خون کے سبب راستہ بھائی نہ دیتا تھا، گھر پہنچ کر میں اپنے بستر پر لیٹا لیکن مجھے نیند نہ آتی تھی، مجھے یہ پریشانی کھائے جارہی تھی کہ میں کیا طریقہ اختیار کروں کہ راتو رات مظلوم عورت کو اس ظالم کے پہنچ نظلم سے نجات دلا دوں تا کہ اپنچ گھر لوٹ جائے اور اینے حرم میں رات گزار سکے یہاں تک کہ اس کے خاوند پر طلاق دینالازم نہ آئے۔

الہائی انداز میں میر نے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میں دوران شب ہی شبح کی اذان دے دوں تا کہ وہ ظالم کمان کرے کہ صبح طلوع ہو چکی ہے اورا سے اپنے گھر سے نکال دے اور وہ اپنے خاوند کے گھر چلی جائے ، میں گنبد پر چڑھا اور اس کے گھر کے دروازے کی جانب دیکھے لگا جبکہ میں معمول کے مطابق اذان سے قبل با تیں کرتار ہا کہ میں دیکھ سکوں کیا جانب دیکھے لگا جبکہ میں معمول کے مطابق اذان سے قبل با تیں کرتار ہا کہ میں دیکھ سکوں کیا عورت اس کے گھر نے نکل چکی ہے یا نہیں پھر میں نے اذان دے دی لیکن وہ پھر بھی نہ نگل ، اس کے بعد میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ اگر وہ نہ نگلی تو نماز کھڑی کرادوں گا یہاں تک صبح محقق ہو جائے ۔ اسی دوران میں ابھی دیکھ بی رہا تھا کہ کیا عورت نگلی ہے یا نہیں پورا راستہ گھڑ سواروں اورلوگوں سے بھر گیا وہ سب ایک ہی بات کہدر ہے تھے وہ آ دمی کہاں ہے جس نے اس ادادہ سے کہا: ''یہ ہوں میں جس نے اذان دی ہے ؟ میں نے اس ادادہ سے کہا: ''یہ ہوں میں جس نے اذان دی ہے ؟ کہ وہ اسکے خلاف میری امداد کریں گے ۔ انہوں نے کہا: نیچے اثر و میں فوراً اثر آیا ۔ انہوں نے کہا: '' امیر المونین بلار ہے بیں'' انہوں نے مجھے پکڑا اور ساتھ کیکر چل پڑے ساس انہوں نے کہا: '' امیر المونین بلار ہے بیں'' انہوں نے مجھے پکڑا اور ساتھ کیکر چل پڑے سے وقت میں باختیار تھا یہاں تک کہ انہوں نے مجھے امیر المونین کے پاس پہنچا دیا۔

جب میں نے خلیفہ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ مقام خلافت پر براجمان ہے میں تو خوف وہراس سے کا پنینے لگا اور مجھ پرسخت گھبراہٹ طاری ہوگئ خلیفہ نے میری بیرحالت دیکھ کر بڑے پیار سے کہا: '' میرے قریب ہو' میں ان کے قریب ہوا، انہوں نے نہایت شفقت ومہر بانی کاسلوک کرتے ہوئے مجھ سے کہا: اب تیراخوف دور ہوجانا چا ہے اور تیرا دل پوری طرح مطمئن ہوجانا چا ہے وہ برابر مجھ پر مہر بانی کرتار ہا یہاں تک کہ میں مطمئن ہو گیا اور میر اساراخوف ہوا ہو گیا، خلیفہ نے کہا: تو وہ شخص ہے جس نے اس گھڑی اذان دی ہے؟ میں نے جواب دیا اے امیر المونین! ہاں تو خلیفہ نے کہا: مجھے کس چیز نے اس لیمے اذان دینے پر مجبور کر دیا حالانکہ رات کے گزشتہ جھے سے بقیہ زیادہ ہے؟ تیرے ایسا کرنے سے روز ہ رکھنے والے، مسافر، نمازی، تہجد گزار وغیرہ سب دھوکہ کھائیں گے آخر تو نے اسے لوگوں کو کیوں دھوکہ کھائیں گے آخر تو نے اسے لوگوں کو کیوں دھوکہ کھائیں گے آخر تو نے اسے لوگوں کو کیوں دھوکہ کھائیں گے آخر تو نے اسے لوگوں کو کیوں دھوکہ کی اور اللہے؟

میں نے جواباً عرض کی: مومنوں کے امیر مجھے جان کی امان بخشیں گے تو میں ان کے سامنے ساری بات بیان کردول گا؟ خلیفہ نے کہا تو امان والا ہے۔ میں نے ان کوسارا قصہ تفصیل سے سنا دیا راوی کہتا ہے۔خلیفہ ریمن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور حکم دیا کہ اس امیرآ دمی اورعورت مظلوم کوجس حالت پروہ ہیں ابھی حاضر کیا جائے ، بہت جلدان دنوں کولا کر پیش کر دیا گیا،سب ہے قبل خلیفہ نے اس عورت کو اپنی طرف سے با اعتاد عورتوں کی معیت میں اس کے خاوند کے ہاں بھیج دیا اور ان بااعتماد عورتوں کے ساتھ اپنی جانب سے ایک ثقه آ دمی بھی بھیجااورا سے حکم دیا کہ وہ اس کے خاوند کوخلیفہ کا پیچکم سنائے کہ تو اس عورت کواس کا گناہ معاف کردے،اس سے درگز رکرے اور اسکے ساتھ احسان مندی ہے رہے کیونکہ وہ مجبور کی گئی اور معذور تھی اس کے بعد خلیفہ وقت اس نو جوان امیر کی طرف متوجہ ہوا اوراس سے فرمایا: تیرے ہاں خوراک کا ذخیرہ کتنا ہے؟ تیرے پاس کتنا مال ورولت ہے؟ اور تیرے حرم خاص میں کتنی تعداد میں لونڈیاں اور بیویاں ہیں؟ اس امیر آ دمی نے جواب میں خلیفہ کے سامنے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا تو خلیفہ نے اس سے کہا تو ہرباد ہوجائے کیا انعامات خداوندی کافی نہ تھے کہ تونے حرمت الہی میں دست درازی کی ہے،اس کی حدول کو پھلانگاہے اور اپنے بادشاہ کے خلاف ڈھٹائی کا مظاہرہ کیاہے اور اس بات نے بھی تجھے کفایت ندکیاحتی کرتونے ایک ایسے آدمی پرحملہ کیا ہے جس نے مختبے نیکی کا حکم دیا اور برائی کا

ارتکاب کرنے سے روکا، تونے اسے مارا، اسکی اہانت کی اور اسے لہولہان کر دیا؟ اس کے یاس کوئی جواب نہ تھا خلیفہ نے اس کے بارے تھم جاری کیا کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اوراس کی گردن میں طوق ڈال دیا جائے پھر حکم دیا کہ اسے بڑے بورے میں داخل کر دیا جائے پھر حکم فرمایا کہاہے گرزوں کے ساتھ سخت ترین ضربیں لگائی جائیں یہاں تک کے وہ ا پنی موت مرجائے۔ پھر حکم دیا کہ اسے دریائے وجلہ میں پھینک دیاجائے اور بیا سکے ساتھ آخری سلوک تھا پھر پولیس آفیسر بدر نامی کو تھم دیا کہ اس کے گھر کے اندر جو محصولات و اموال موجود ہیں ان کی حفاظت کرناخصوصاً جواس نے بیت المال سے لئے ہیں پھراس نیکو کار درزی ہے کہا: جب بھی تو کوئی چھوٹی یا بڑی برائی دیکھے اگر چہاس سے ہوساتھ ہی پولیس آفیسر کی طرف اشارہ کیا تو تیرے اوپرلازم ہے کہ مجھے اطلاع کرے بشر طیکہ مجھ سے تیری ملاقات ہوجائے ورنہ تیرے میرے درمیان اذان شرط رہی بس تیرا کام ہے اذان دے دیناخواہ کوئی وقت بھی ہوجتی کہ تیرابیووت ہی کیوں نہ ہوجس میں آج تونے اذان دی ہاں نے بتایا کہ اس وجہ سے ان سر کاری آ دمیوں میں سے کسی کو بھی جو بات کہتا ہوں وہ بجالاتے ہیں اور جس چیز ہے میں انہیں منع کرتا ہوں تو وہ معتضد باللہ کے خوف ہے اس چیز کور کردیے ہیں۔

اورآج تک اس گھڑی کی مثل مجھے اذان دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔
72۔ ابو بحرین مجھ بن عبد الباقی سے مروی ہے انہوں نے قاسم علی بن محن سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں مجھے پی جبر کپنچی ہے کہ معتضد باللہ ایک دن اپنے دیوان خاص میں بیٹھا کاریگروں کا مشاہدہ کررہا تھا چنا نچہ اس نے ان کے اندر کا لے صبتی غلام کود یکھا جو کہ بے ڈھنگے جسم والا ہخت محنتی طبیعت والا تھا دودو سیر سیاں چڑھتا اور دوسرے ہو جھا تھانے والوں سے دوگنا اٹھا تا تھا، بادشاہ نے اس کے کام کونا پسند کیا اور اسے اس طرح کام کرنے کا سبب دیافت کیا تو وہ بات کرنے میں لڑکھڑ ایا، بادشاہ نے وہاں موجودا بن حمدون نامی شخص سے پوچھا۔ اس کے معاملہ میں تیرے سامنے کیا چیز آتی ہے؟ اس نے جواب دیاکس وجہ سے آپ کی سوچ اس طرف گئی ہے۔ اور

شایداس کے گھروالے نہیں اس وجہ سے بیخالی الذہن اور فارغ البال ہے۔ بادشاہ نے کہا: الله تیرا بھلا کرے میں نے اس کے معاطع میں ایسا ندازہ لگایا ہے جے میں غلط گمان نہیں كرسكتايا تواس كے پاس بہت ى اشرفياں ہيں جن كويد بغيركسى وجد كے بيك وقت حاصل كرنے ميں كامياب مواہے يايہ چور ہے اور اس كام كے ذريع مٹى ميں اكر خودكو چھيانا چا ہتا ہے، لیکن ابن حمدون نے اس کے بارے بادشاہ سے جھٹرا کیا تو خلیفہ نے کہا: کا لے غلام کومیرے پاس لاؤ پس اے حاضر کیا گیا، جلاد کھڑا ہوا، اے تقریبا سوکوڑے لگائے اسے اعتراف کرنے کو کہا اور حلف اٹھایا کہ اگروہ اسے تچی بات نہ بتائے تو اسکی گردن مار وی جائے گی تلوار اور نیزے منگوا کرائے یاس رکھ لئے کالے غلام نے کہا مجھے امان حاہیے اس نے کہا: تیرے لئے امان ہے سوائے اس کے جو تیرے اوپر اس سلسلہ میں شرعی حد واجب موگی - کالے غلام کواس کا قول مجھے سمجھ نہ آیا اس نے یہی گمان کیا کہ اسے امان مل گئ ہاور کہنے لگا: میں کئی سال اینٹوں کی بھٹیوں میں کام کرتار ہا چند ماہ قبل میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس سے ایک آ دمی گز را جس کی کمر کے ساتھ ایک تھیلی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچیے ہولیا وہ ایک بھٹی کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اےمعلوم نہ تھا کہ میں اس کے ساتھ ہوں اس نے تھلی کو کھولا ،اس ہے دینار (اشرفیاں) نکالے، میں نے غور ہے دیکھا تو سارے کے سارے دینار تھے ہیدد کھے کرمیں نے اس پر حملہ کردیا، اس کی مشکیس کس دیں، اس کامنہ باندھ دیا اور تھیلی اس سے چھین لی پھراس آ دمی کواینے کندھے پراٹھا کر بھٹی کے گول گڑھے اور اس کی مٹی میں بھینک دیا جب اس کے بعد کھے دیر گزری تو میں نے اس کی ہٹریاں نکالیں اور ان کو دریائے و جلہ کے اندر کھینک دیا جبکہ دینار میرے یاس رہے جن کے ذریع میراول تقویت حاصل کرتا ہے۔

خلیفہ معتضد باللہ نے تھم دیا کہ اس کے گھر سے اشر فیاں لائی جا ئیں، جب اشر فیوں والی تھیلی لائی گئی تو کیاد کیا کہ اس تھیلی کے او پراس آ دمی کا نام (لفلال بن فلال) تحریر شدہ موجود تھا شہر کے اندراس کے نام سے نداکی گئی، تو ایک عورت آئی اور کہا یہ میرے خاوند کا نام ہے اور میرا یہ بچے اسی سے ہے وہ فلال وقت (تاریخ بتائی) گھر سے روانہ ہوا جبکہ اس

کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں ہزار دینار (سونے کے سکے) موجود تھے اور وہ اس وقت سے پاس ایک تھیلی تھی جس میں ہزار دیناراس عورت کے سیر دکر دیئے اور اسے عدت کر آج تک غائب ہے بادشاہ نے دیناراس عورت کے سیر دکر دیئے اور اسے عدت گزارنے کا حکم دیا اور کالے غلام کی گردن اڑا دی ساتھ حکم دیا کہ اس کی لاش اٹھا کر بھٹی میں بھینک دی جائے۔

73 محن تنوفی کا بیان ہے کہ مجھے ایک بات پہنی کہ معتضد باللہ رات کے وقت قضائے حاجت کے لئے اٹھا تو اس کی نگاہ ایک جردمرد غلام پر پڑی جو ایک بےریش غلام کی پیٹھ پر سے اٹھ کر اپنے چاروں (دو ہاتھوں اور دونوں پاؤں) پر گھسکتے ہوئے دوسرے غلاموں کے درمیان گھس گیابید کھے کرمعتضدان کے پاس آیا اور کے بعدد بگرے ایک ایک غلام کے دل پر ہاتھ رکھنے لگا یہاں تک کہ اس نے اس فاعل (بدفعلی کرنے والے) کے دل پر ہاتھ رکھنے لگا یہاں تک کہ اس نے اس فاعل (بدفعلی کرنے والے) کے دل پر ہاتھ رکھنا تو اسے اندازہ ہوا کہ اسکے دل کی دھڑکن کافی تیز ہے۔اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، سزاد سے والے ہتھیار منگوائے تو اس نے اعتراف جرم کر لیا خلیفہ نے اسے قالی کردیا۔

74 میں سے ایک خادم اس کے پاس حاضر ہوا، اور اسے خبر دی کہ وہ خلیفہ کے کل کے سامنے میں سے ایک خادم اس کے پاس حاضر ہوا، اور اسے خبر دی کہ وہ خلیفہ کے کل کے سامنے دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا تھا، اس نے ایک شکاری کو دیکھا جو کہ اپنا جال کھینک چکا تھا پس اچا تک وہ کسی چیز ہے ہو جھل ہوگئ تو اس نے جال کو کھینچا اور اسے نکال کر دیکھا تو اس میں ایک چھڑے کی تھیلی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ مال ہے اسے پکڑ کر کھولا تو اس میں مٹی کا برتن تھا اور اس برتن کے اندر مہندی سے رنگا ہوا انسانی ہاتھ موجود تھا خلیفہ نے فرمایا: چھڑے والی تھیلی، ہاتھ اور مٹی کا برتن لے آؤوہ چیزیں لائی گئیں تو معتضد پرغم طاری ہوگیا اور فرمایا: شکاری سے کہو پھر جال کو اسی جگہ اس کے نیچے اور اسکے قریب آس پاس جگہ پر چھیکے، شکاری نے اسی طرح کیا تو وہاں سے ایک اور چھڑے کی تھیلی نکلی جس میں پاؤں تھا راوی کہتا ہے انہوں نے مزید تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اور کوئی چیز نہ نکالی جاسکی، معتضد راوی کہتا ہے انہوں نے مزید تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اور کوئی چیز نہ نکالی جاسکی، معتضد راوی کہتا ہے انہوں نے میر بے ساتھ اسی شہر میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو انسان کوئل

کرتے ہیں،اس کے اعضاء کاٹ کرعلیحدہ علیحدہ کرتے ہیں اور دریا میں بہادیے ہیں اور فریا میں بہادیے ہیں اور جھے علم تک نہیں یہ کیا بادشاہی ہے، خادم کہتا ہے کہ خلیفہ نے وہ سارادن یوں ہی پریشانی میں گزار دیا اور کوئی چیز نہ کھائی۔ جب دوسرادن ہوا تو اس نے اپنا ایک قابل اعتاد آدمی بلایا، خالی جراب (چیڑے والی تھیلی) اس کو دیکر کہا بغداد میں جتنے لوگ جراب بنانے کا کام کرتے ہیں ان کے پاس چکر لگا اور یہ تھیلی دیکھ کر پوچھ کہ کس نے بنائی ہے وہ پہچانے کی کوشش کریں اگر کوئی آدمی اسکو پہچان لے تو اس سے اس شخص کا بتا پوچھ جس کے ہاتھ اس نے وہ تھیلی فروخت کی ہے۔ جب وہ اس آدمی پر تجھے مطلع کر دی تو مشتری (خرید نے وہ تھیلی فروخت کی ہے۔ جب وہ اس آدمی پر تجھے مطلع کر دی تو مشتری (خرید نے وہ تھیلی فروخت کی ہے۔ جب وہ اس آدمی پر تجھے مطلع کر دی تو مشتری (خرید نے وہ تھیلی کس کس نے خریدی ہے۔ لیکن بیدخیال والے) سے جاکر پوچھ کہ اس سے اس قسم کی تھیلی کس کس نے خریدی ہے۔ لیکن بیدخیال رکھنا کہ اس خبر پر کوئی ایک آدمی مطلع نہ ہونے پائے وہ قابل اعتماد آدمی خلیفہ کے پاس دھنا کہ اس خبر پر کوئی ایک آدمی مطلع نہ ہونے پائے وہ قابل اعتماد آدمی خلیفہ کے پاس حائی کہ اس خبا کہ ہونے کے باس والیس آیا۔

بادشاہ نے اپ دل میں گمان کیا کہ وہ رگریزوں اور تھیلیاں بنانے والوں کے پاس

تلاش کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس کے بنانے والے کا اسے پنہ چل گیا، اس نے خرید نے

والے کے بارے سوال کیا تو اس نے بیان کیا کہ اس نے فلاں محلّہ کے بازار میں ایک
عطار (عطر فروش، خوشبو نیچنے والا) کے ہاتھ پر فروخت کیا ہے۔ وہ اس عطار کے پاس آیا
اور وہ تھیلی اس کے سامنے کی تو عطار نے کہا'' تیرا بھلا ہو'' یہ تھیلی تیرے ہاتھ کیے لگ
گئ؟ میں نے اس سے پوچھا: کیا تو تھیلی کی خریدار کو پہچانتا ہے؟ عطار نے جواب دیا ہاں
کیوں نہیں مجھے کوئی بھول ہے۔ تین دن ہوئے مجھ سے فلاں نامی ہاشی دس تھیلی انہیں میں
کیوں نہیں مجھے کوئی بھول ہے۔ تین دن ہوئے مجھ سے فلاں نامی ہاشی دس تھیلی انہیں میں
لے گیالیکن مجھے معلوم نہیں وہ اس سے کیا کچھ کرنا چاہتا تھا؟ اور ہاں بالکل یہ تھیلی انہیں میں
لے گیالیکن مجھے معلوم نہیں وہ اس سے کیا کچھ کرنا چاہتا تھا؟ اور ہاں بالکل یہ تھیلی انہیں میں
لے گیالیکن مجھے معلوم نہیں وہ اس سے کیا کچھ کرنا چاہتا تھا؟ اور ہاں بالکل یہ تھیلی انہیں میں
کی اولاد سے ایک آ دمی ہے وہ علی، جو مہدی کی اولاد سے ہے۔ اس کے بارے کہا جاتا ہے
کی وہ فلاں عظیم آ دمی ہے لیکن وہ تمام لوگوں سے زیادہ برا، ظالم ، مسلمانوں کی عزت کو خراب
کہ وہ فلاں عظیم آ دمی ہے لیکن وہ تمام لوگوں سے زیادہ برا، ظالم ، مسلمانوں کی عزت کو خراب
کر نے والا مسلمانوں کے خلاف شیخت فریب کاریاں کرنے کا شوق رکھے والا ہے۔
اس و نیا میں کوئی آ دمی ایسانہیں جو اس کی خبر خلیفہ معتضد تک پہنچا دے کیونکہ سارے
اس و نیا میں کوئی آ دمی ایسانہیں جو اس کی خبر خلیفہ معتضد تک پہنچا دے کیونکہ سارے

اس کے شرسے ڈرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے کہ حکومت میں اس کا اثر ورسوخ موجود ہے اور اس کے پاس مال ودولت کی کثر ت ہے۔ اس نے میر ہے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا اور اس ہاشمی کے بارے میں بری با تیں سنتار ہا یہاں تک کہ عطار نے کہا تجھے بہی بات کافی ہو گئی کہ وہ کئی سال سے فلاں گانے والی عورت کی فلاں لونڈ کی کے ساتھ عشق کرٹا تھا جو کہ نقش وزگاروالے وینار اور چڑھے جاندگی ما نندا نتہائی حسین وجمیل اور بہترین گانے والی تھی ۔ اس کے بارے اس کی ما لکہ کے سامنے بھاؤ تاؤ کیا۔ لیکن اس کی ما لکہ خریدار سے قیمت پر متفق نے ہوئی جب چند دن قبل اسے بیخبی کہ اسکی ما لکہ کی خرید نے والے کے ہاتھ اسے بیچنا نہ ہوئی جب چند دن قبل اسے بیخبی کہ اسکی ما لکہ کسی خرید نے والے کے ہاتھ اسے بیچنا جہ تی ہوئی جب چند دن قبل اسے بیخبی کہ اسکی ما لکہ کی طرف گیا اور اس سے کہا: کم از کم لیطور امانت اسے تو جائے اور بیک اس کے کہ اس کا سودا لیکا ہو جائے اور بیکا م تین دن میں مکمل ہو جائے گا۔

جب تین دن گزرگے تو اس نے لونڈی کو خصب کرلیا اور اس کو یوں غائب کیا کہ اس کی خبرتک معلوم نہیں ہوئی اور دعویٰ یہ کیا کہ وہ اس کے گھر ہے بھا گ گئی ہے حالا نکہ آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس موجود ہے ادھراس کی مالکہ کے گھر صف ماتم بچھ گئی ہے۔ وہ مالکہ اسکے دروازہ پر آکر چیخی موجود ہے ادھراس کی مالکہ کے گھر صف ماتم بچھ گئی ہے۔ وہ مالکہ اسکے دروازہ پر آکر چیخی چلاتی رہی اور اپنے چہرہ پر طما نچے مار مارکر سیاہ کرلیا لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا جب معتضد نے سارا واقعہ ہاعت کیا تو معاملہ کے انکشناف پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجالا یا اور فور أباشی کے گھر اپنے نمائند ہے جیج کر اسے اپنے پاس بلالیا، گانے والی مالکہ کو بھی حاضر کر لیا، ہاتھ اور پاؤں نکال کر ہاشی کے سامنے رکھ دیئے جب اس نے ان دونوں (ہاتھ پاؤں) کی طرف دیکھا تو اس کارنگ اڑ گیا اور اپنی ہلاکت کا یقین کرتے ہوئے اعتراف جرم کرلیا، معتضد باللہ نے لونڈی کی قیمت اس کی مالکہ کو بیت المال سے دینے کا تھم دے دیا اور اسے واپس گھر لوٹا دیا پھر اس ہاشی کو قید میں ڈال دیا یہ بھی روایت ہے کہ خلیفہ نے اسے قل کر دیا اور یہ جسی کہا جاتا ہے کہ وہ بحالت قید بی مرگیا۔

## عضدالدوله كى فراست

75۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی فج کرنے چلا اور بغداد آیا جبکہ اس کے پاس موتوں کے دانوں کا ایک ہار تھا جس کی قیمت ایک ہزار دینار کے مساوی تھی اس نے اسے فروخت کرنے کی کوشش کی لیکن مناسب قیمت نہ گئی چنانچہ وہ ایک عطار کے پاس آیا جو بھلائی میں مشہور تھا اس نے وہ ہارا سکے پاس ودیعت بطور (امانۂ) رکھ دیا پھر حج پر چلا گیا، حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹا تو عطار کے پاس تحفہ لایا۔ عطار نے اسے دیکھ کر کہا! تو کون ہے (میں تحقیم نہیں جانہ) اور بید ہدیہ کیسا ہے؟

حاجی صاحب نے کہا میں اس ہار کا مالک ہوں جو میں نے مجھے بطور امانت دیا تھا۔ عطارنے جواباس سے کوئی کلام نہ کیا یہاں تک کہاس کے سینے میں سخت طرح دھکا مارااور د کان سے باہر کھینک دیا اور کہنے لگا میرے او پر اسطرح کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، بیدد کھے کرلوگ جع ہو گئے اور انہوں نے حاجی سے کہا تیرے لئے بربادی ہویہ آدی اس بات سے کئ در جے بہتر ہے جوتو اینے جھوٹے دعویٰ کے ذریعے اسکے سرتھوپ رہا ہے حاجی حیران و یریثان ہوا،اس کی طرف بار بارآتار ہالیکن وہ حاجی صاحب کو پہلے سے زیادہ گالیاں دیتا اور ہر بار مارتا پٹیتا، کی مخص نے اسے نیک مضورہ دیا کہ اگر تو عضد الدولہ کے پاس چلا جائے تو وہ اس متم کی چیزوں میں بری سمجھ اور عقل مندی سے کام لیتا ہے چنانچہ حاجی صاحب نے اپناسارا قصدایک ورقد برتحریر کیا اے ایک لفافد میں ڈالا اور عضدالدولد کے یاس پہنچا دیا۔عضد الدولہ نے جب عام پچہری لگائی اور تمام کے خطوط پڑھتا ہوا اس تک بہنچاتو بلندآوازے اس حاجی کا نام بکارا۔ حاجی س کربادشاہ کے پاس آیا بادشاہ نے زبانی اس سے ساری حالت دریافت کی حاجی نے سارا قصد بیان کر دیا بادشاہ نے کہا: کل اس عطار کے پاس جانا،اس کی دکان پر بیٹھ جانا اور اگروہ تجھے اپنی دکان پر بیٹھنے ہے رو کے تو اس کے بالقابل دوسری دکان پر بیٹھنا، مجے سے شام تک بیٹھنا اور اس سے کوئی کلام نہ کرنا۔ اوراس طرح تین دن کرو، چوتھے دن میں تمہارے سامنے سے گزروں گا، میں تیرے یاس کھڑے ہوکر مجھے سلام کہوں گالیکن تو نہ میرے لئے کھڑا ہونا صرف میرے سلام کا جواب

اورمیرے سوالوں کے جواب لوٹانا جومیں اس کے بارے مجھے سے لیوچھوں۔

پس جب میں واپس لوٹ آؤں تو پھرعطار کے پاس جا کرایے ہار کا دوبارہ ذکر کرنا پھر جوبات بچھ سے کیے مجھے آگاہ کرنا اگروہ مجھے دے دیتو میرے پاس لے آناوہ کہتا ہے کہ وہ عطار کی دکان پرآیا تا کہ وہاں بیٹھ سکے،اس نے بیٹھنے سے روک دیا تو وہ سامنے والی دکان پرتین دن بیٹھتار ہا۔ جب چوتھادن آیا تو عضدالدولہا پے شاہی کروفر کے ساتھ وہاں سے گزارا جب اس نے خراسانی کو دیکھا تو کھبر گیا اور کہا'' السلام علیکم'' (سلامتی ہوتم پراے مخاطب) خراسانی نے بغیر کوئی حرکت کئے جوابا کہا" وعلیم السلام" (اورتم پر بھی سلامتی ہو ا ہے متکلم ) با دشاہ نے کہاا ہے میرے بھائی! آیا کروتم تو ہمارے پاس بھی آئے ہی نہیں اور نہ بھی اپنی ضروریات ہمارے سامنے پیش کی ہیں اس نے وہی کچھ کہا جو کچھ باوشاہ نے اسے سکھایا تھا اور سیر حاصل کلام نہ کیا عضدالدولہ اس سے سوال کرتا اور اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا۔ بادشاہ کھڑا تھااورسارے کا سارالشکر بھی کھبرا ہوا تھا بیدد مکھ کرخوف کی وجہ ہے عطار مد ہوش ہو گیالیکن جب بادشاہ چلا گیا تو عطار بذات خود حاجی کی طرف بڑی تو جہ کے ساتھ آیا اور کہا تیرا بھلا ہو، بتاؤناں یہ ہارتم نے کب میرے پاس امانت کے طور پر رکھا تھا اور یہ بھی بیان فرماؤ وہ کس چیز میں لیٹا ہوا تھا بس ایک مرتبہ تھوڑی تھوڑی نشانیوں کے حوالے سے مجھے یادولا دوقوی امید ہے اب وہ ضرور مجھے یاد آجائے گا (حافظ کمزور ہے بات بھول جاتی ہے محسوس نہ کرنا۔اب میری عقل ٹھکانے لگی ہوئی ہے اور حافظ درست کام كررباب بس ايك مرتبه يادولاؤسبى فورأيادآ جائكا)

حاجی نے جواب میں کہا: اس کی نشانیوں میں سے بیاور بیہ ہے (ایک دونشانیال بیان کردیں) عطار نشانیال سنکر کھڑ اہوا اور تلاش کرنے لگا، پھراس نے اپنے پڑے ہوئے ایک نئے کوتوڑا جس میں ہار رکھا ہوا تھا، عطار نے کہا جناب ناراضگی معاف کرنا میں اسے اپنیاس محفوظ مقام پرر کھنے کے بعد بھول گیا تھا اور اگر آپ مجھے اب یاد نہ دلاتے تو مجھے بھی یاد نہ آتا، حاجی صاحب نے اپنا ہار حاصل کرلیا پھر اپنے دل میں سوچ کر کہا: عضد الدولہ کو تنا نے میں آخر مجھے کیا فائدہ ہوگا، پھر دوبارہ اپنے جی میں کہا: شایدوہ یہ ہار خریدنا چا ہتا ہو

چنانچ وہ بادشاہ کے پاس گیااورائے آگاہ کیا، بادشاہ نے اس کو حاجب (در بان خاص) کے ساتھ عطار کی دکان پر بھیجا، اس نے وہ ہار عطار کے گلے میں لؤکا دیا اورائے باعث عبرت بنانے کیلئے دکان کے دروازے پر سولی چڑھادیا اوراس پر ندادی گئی ہے اس آدمی کی سزا ہے جس کے پاس امانت رکھی جائے تا کہ وہ اس کی حفاظت کر لے لیکن وہ خیانت کرتے ہوئے اس کا سرے سے انکار کر دے، جب پورادن اسطرح گزرگیا تو حاجب خاص نے ہار لیا اور حاجی صاحب کے حوالے کر کے کہا، اب تشریف لے جائے۔

76۔ سلطان عضد الدولہ کے متعلق میہ بات بھی روایت کی گئی ہے کہ اس کے بعض امراء میں ایک عورت کو ایک تو جوان بھی تھا وہ دیوار کے سوراخ کے پاس کھڑے ہو کر اس میں ایک عورت کو و کھا کرتا تھا۔

عورت کو پیتہ چلاتواس نے اپنے خاوند سے کہا: مجھ پراس ترکی کواس سوراخ سے دیکھنا حرام تھا کیونکہ وہ ساراسارادن اس کی طرف دیکھنار ہتا ہے اوراس میں کوئی نہیں ہوتا۔

کہیں لوگ شک نہ کریں کہ میرے اس کے ساتھ برے تعلقات ہیں، میں نہیں جانتی کہ کیا کروں؟ تواس کے خاوند نے جوائی کارروائی کے طور پرغیرت میں آکریہ مشورہ دیا کہ تواس کوایک خط لکھ اور اس میں کہہ کہ تیرے اس طرح کھڑا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عشاء کے بعد میرے پاس آبشر طیکہ لوگ رات کی تاریکی میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں، اور میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں گا اور جواس کے ساتھ کرنا ہوا میں کرلوں گا پھر اس کا خاوند اٹھا اور دروازے کے پیچھے ایک قبر کی ما نندلمبا گڑھا کھودا اور اس میں عاش زار کے انتظار کرنے کیلئے کھڑا ہوگیا جب ترکی آیا تو اس نے کے لئے دروازہ کھولا جوں بی ترکی داخل ہواتو عورت کے خاوند نے اسے زور کا دھکا دیا وہ اس گڑھے میں گریڑا اور ان دونوں نے مل کراو پرے مٹی کے ساتھ بھر دیا یعنی اسے زندہ در گور کردیا گئی دن گزرگئے ، اس دونوں نے مل کراو پرے مٹی کے ساتھ بھر دیا یعنی اسے زندہ در گور کردیا گئی دن گزرگئے ، اس کی کوئی خبر معلوم نہ ہو تکی، ایک دن عضد الدولہ نے اس کے بارے دریا فت کیا تو اسے جواب دیا گیا، اس کے معاملہ میں ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے، عضد الدولہ مسلس سوج و بیار کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس گھر کے سامنے والی متجد کے مؤذن کو بلانے کے لئے بچار کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس گھر کے سامنے والی متجد کے مؤذن کو بلانے کے لئے بھر کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس گھر کے سامنے والی متجد کے مؤذن کو بلانے کے لئے بھر کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس گھر کے سامنے والی متجد کے مؤذن کو بلانے کے لئے درواز کے لئے کھور کے سامنے والی متور کے مؤذن کو بلانے کے لئے درواز کھور کو بلانے کے لئے درواز کو بلانے کے لئے درواز کی بلانے کے لئے درواز کھور کو بلانے کے لئے درواز کھور کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس گھر کے سامنے والی متجد کے مؤذن کو بلانے کے لئے درواز کے لئے درواز کو بلانے کے لئے درواز کو بلانے کے لئے درواز کو بلانے کے لئے درواز کی کرواز کے لئے درواز کی کورواز کی کورواز کے درواز کورواز کی کورواز کے لئے درواز کورواز کی کورواز کی کورواز کی کورواز کی کورواز کی کورواز کر کورواز کی کورواز کے درواز کی کورواز کی کر کورواز کی کورواز کی کورواز کر

آ دمی بھیجا ظاہری طور پر پہلے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔

پھراس ہے کہا کہ یہ سود ینار لے لے اور جو تھم میں تجھے دوں اس پر عمل کر کے دکھا۔
جب تو اپنی مسجد کولوٹ جائے تو اس رات اذان دیکر وہیں مسجد میں بیٹھ جانا پس وہ پہلا شخص جو جو تیرے پاس آئے اور میرے تجھے بلانے کا سبب تجھ ہے دریافت کر نے تو اس کے بارے مجھے آگاہ کر نااس نے عرض کیا ہاں ٹھیک ہے پس اس نے ایسے ہی کیا چنا نچہ وہ پہلا شخص جو اس مؤذن کے پاس آیا وہ ہی بزرگ تھا (جس نے ترکی کوزندہ در گور کیا تھا) اس نے مؤذن سے کہا: میرادل تجھ پر قربان ہو عضد الدولہ نے تجھ ہے کس چیز کی خواہش کی ہے؟ جب مسج ہوئی تو مؤذن نے عضد الدولہ کو صورت حال سے خبر دار کیا۔عضد الدولہ نے شخ کی طرف ہوئی تو مؤذن نے عضد الدولہ کو صورت حال سے خبر دار کیا۔عضد الدولہ نے شخ کی طرف ہوں ، میری پر دہ دار خواصورت یوی ہے وہ ترکی اسے تا ٹاتا تھا اور گھر کے سورا نے کیا گیا؟ شخ نے جواب دیا: میں کھے تیج بتا تا ہوں ، میری پر دہ دار خواصورت یوی ہے وہ ترکی اسے تا ٹاتا تھا اور گھر کے سورا نے کے گئے۔ تو میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا عضد الاولہ نے کہا: اب اللہ کی حفاظت میں گئی۔ تو میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا عضد الاولہ نے کہا: اب اللہ کی حفاظت میں جاؤ (اس کے ساتھ درست سلوک ہوا ہے وہ اس کے لائق تھا) نہ ہی لوگوں نے کوئی بات سی جاؤ (اس کے ساتھ درست سلوک ہوا ہے وہ اس کے لائق تھا) نہ ہی لوگوں نے کوئی بات سی جاؤ (اس کے ساتھ درست سلوک ہوا ہے وہ اس کے لائق تھا) نہ ہی لوگوں نے کوئی بات سی جاؤ (اس کے ساتھ درست سلوک ہوا ہے وہ اس کے لائق تھا) نہ ہی لوگوں نے کوئی بات سی جاؤ (اس کے ساتھ درست سلوک ہوا ہے وہ اس کے لائق تھا) نہ ہی لوگوں نے کوئی بات سی حاور نہ ہی ہم نے بیکھ کیا۔

77۔ گھر بن عبد الملک ہمدانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ عضد الدولہ کو ایک ایک قوم کی خبر ملی جن کا تعلق کر دقبیلہ سے تھا اور وہ راستے لوٹا کرتے تھے یعنی ڈاکو تھے، وہ دشوار گزار پہاڑوں میں رہائش پذیر تھے کوئی شخص ان پر قدرت رکھنے والانہیں تھا۔ بادشاہ نے ایک تاجرکو بلایا، ایک فچراس کے حوالے کیا جس پر دوصندوق لدے ہوئے تھے جن میں ایسا حلوی تھا جس میں زہر ملی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ خوشبوار تھا۔ اس کو قیمتی برتنوں میں سجایا گیا تھا۔ اس تاجرکو پچھ دینارعطا کر کے تھم دیا کہ وہ ایک قافلہ لے کر جائے اور ظاہر بیرکے کہ یار کے امراء کی بیگات کے لئے یہ تحقی ہیں۔

چنانچہ تاجرنے ایسے ہی کیااور بذات خود قافلہ کے آگے آگے چلنے لگا اچا تک ڈاکوؤں کی قوم انزی (پہاڑ سے ) اور سارا مال اور سامان چھین لیا، ان میں سے ایک وہ خچر لے کر الگ ہوگیا اور جماعت سمیت پہاڑ پر چڑھ گیا جبکہ مسافرلوگ خالی ہاتھ باقی رہ گئے، جب اس نے دونوں صندوقوں کو کھولا، اس میں حلوی اس حال میں پایا کہ اس کی خوشبومشام جال کو معطر کررہی تھی اور منظر کو پر ہیت بنارہی تھی اس کی خوشبو عجیب قتم کی تھی۔ اس نے جانا کہ اس کے ہوتے ہوئے لوٹ مارمکن نہیں ہے۔ اس نے اپ ساتھیوں کو بلایا ڈاکوؤں نے ایسامنظر دیکھا جیسا اس سے قبل نددیکھا تھا۔ بخت بھوک کے بعد اسکو کھانے میں مصروف ہو گئے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوٹے تو ایک دوسرے کے اوپر گر کر ہلاک ہونے گئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوٹے تو ایک دوسرے کے اوپر گر کر ہلاک ہونے گئے۔ تو جلدی جلدی اپنا مال ، سامان اور ہتھیا رکینے گئے اور لوٹا ہوا سارا مال کیکروا پس لوٹ گئے جنانچہ میں نے اس دھو کہ سے زیادہ تعجب انگیز واقعہ نہیں سنا جس نے آسانی کے ساتھ ظالموں کا اثر ختم کردیا اور فسادی قوم کا کا نٹا نکال دیا۔

ظالموں کا ارْختم کردیااور فسادی قوم کا کا نٹانکال دیا۔ 78۔ ابن جوزی کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ ایک تا جرخراساں سے قج کرنے کیلئے آیا، قج کی

خاطر مال سامان تیارکرنے کے بعداس کے پاس اس کے مال میں سے ایک ہزار دینار باتی رہ گیا جواس کی فوری ضرور یات سے فارغ تھااس نے دل میں سوچ کر کہا: اگر میں ان کواٹھا کر ساتھ لے جاتا ہوں تو چوری کا خطرہ رہے گا اور اگر کسی کے پاس امانت رکھتا ہوں تو امانت دار کے انکار کا خوف ہے چنا نچہ وہ صحرا کی طرف گیا، اس نے ارنڈی کا پودا (جس سے کشرائل بنتی ہے) دیکھا، اس نے پودے کے نیچ گڑھا کھود کر مال دفن کر دیا درال حالیہ اے کسی فرد بشر نے نہ دیکھا چروہ جج کرنے چلا گیا، جج سے فارغ ہونے کے بعد واپس آیا تو اس نے اس جگہ کو کھوداو ہاں کوئی چیز نہ یائی میصورت حال دیکھ کروہ رونے لگا اور

اپنے چہرے پرطمانچے مارناشروع کردیا۔

جب لوگوں نے اس کا حال دریافت کیا تو کہا زمین نے میرامال چوری کرلیا ہے جب
اس پرزیاہ عرصہ گزرگیا تو کسی نے اس سے کہا: اگرتم عضد الدولہ کے سامنے بیان کرو کیونکہ
وہ بڑی عقل مندی کا مالک ہے حاجی صاحب نے کہا: کیا وہ علم غیب جانتا ہے؟ اس سے کہا
گیا اگر چہوہ غیب تو نہیں جانتا لیکن پھر بھی اس کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
حاجی صاحب نے بادشاہ کو سارے قصہ کی خبر دی۔ بادشا، نے س کی بات سکر حکیموں کو جمع

کیاان سے پوچھا کیاتم لوگوں نے اس سال ارنڈی کی جڑوں کے ساتھ دوائی بنا کر کسی کو دی ہے۔ اور وہ تیرے دی ہے۔ ان میں سے ایک حکیم بولا: ہاں میں نے فلاں شخص کو دوائی دی ہے اور وہ تیرے خاص آ دمیوں میں سے ایک ہے بادشاہ نے کہا: اس کومیر سے پاس بلا وُ چنا نچہوہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے خاص آ دمی سے کہا: کیا تو نے اس سال ارنڈی کی جڑوں کی دوائی لی ہے؟ اس نے جواب دیاہاں۔ بادشاہ نے دریافت کیا: وہ جڑیں تیرے پاس کون لایا؟ فلاں فراش۔

اس نے کہا: اس کو میرے پاس لاؤ پس وہ آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا: تو نے ارتذی کی جڑیں کس جگہہ سے لیس؟ بادشاہ کو جواب ملا فلاں جگہہ سے لی ہیں۔ بادشاہ نے کہا: اس آدمی (مال والا) کواپنے ساتھ لے جاؤاوروہ جگہد کھاؤ جہاں سے تو نے وہ جڑیں لی ہیں پس وہ مال والے آدمی کواس پودے تک اپنے ساتھ لے گیا۔ اور اس سے کہا اس پودے میں وہ مال والے آدمی کواس پودے تک اپنے ساتھ لے گیا۔ اور اس سے کہا اس پودے میں سے لی ہیں مال والے آدمی نے خوثی سے پکارا: قتم بخدا! اسی جگہ میں نے اپنا مال چھوڑ اسی سے لی ہیں مال والے آدمی طرف لوٹ کر آیا اور اسے صورت حال سے خبر دار کیا بی سکر بادشاہ نے فراش کو تھم دیا۔ مال لے آؤ۔ اس نے بہانہ کیا اور پس و پیش سے کام لیا تو بادشاہ نے اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے سارا مال پیش کردیا۔

79۔ابوالحن بن ہلال بن محن صابی نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔وہ کہتے ہیں مجھے ایک تاجر نے بیان کیا اور کہا: میں چھا کئی میں تھا، اتفاق یوں ہوا کہ سلطان جلال الدولہ ایک تاجر نے بیان کیا اور کہا: میں چھا کئی میں تھا، اتفاق یوں ہوا کہ سلطان جلال الدولہ ایک دن اپنے معمول کے مطابق شکار کھیلئے کیلئے سواری پرسوار ہوا۔ جوں بی باہر نکلاتو ایک سوادی (سواد کار ہنے والا) نے روتے ہوئے ملاقات کی بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہے؟اس نے جواب دیا مجھے تین غلام ملے ہیں جنہوں نے بھاری تر بوزچھین لیا ہے جو میرے پاس تھا اور وہی میر اسارا مال تھا۔ بادشاہ نے کہا: چھا کئی میں چلا جاوہ ان ایک سرخ رنگ کا گذید ہے اس کے پاس بیٹھ جا اور دن کے آخری جھے تک وہیں بیٹھارہ پھر میں واپس آ جاؤں گا اور اس کے پاس بیٹھ جا اور دن کے آخری جھے تک وہیں بیٹھارہ پھر میں واپس آ یا تو اس نے ایک خادم سے کہا: مجھے تر بوز کی خواہش ہے۔ جا کر اشکر اور اس کے خیموں میں سی جگہ پر تلاش کرو۔ سے کہا: مجھے تر بوز کی خواہش ہے۔ جا کر اشکر اور اس کے خیموں میں سی جگہ پر تلاش کرو۔ اس نے تھم پر عمل کیا اور تر بوز لا کر چیش کردیا بادشاہ نے کہا: بیتم نے کس کے پاس دیکھا ہے؟

اسے جواب ملا فلال پہرے دار کے خیمے کے اندر سے ملا ہے بادشاہ نے کہا اسے حاضر كروجب وه آياتو بادشاه نے اس سے كہا: بير بوزتم نے كہاں سے ليا؟ اس نے جواب دیا: غلام اسے لے آئے اس نے کہا: اس گھڑی وہ مجھے مطلوب ہیں۔وہ پہرے دار گیا جبکہ وہ بہت شرم محسوں کر رہا تھا۔ غلام اس خوف سے بھاگ گئے کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ پہرے دارنے واپس آ کر بتایا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ بادشاہ بلارہے ہیں وہ بھاگ گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا: سوادی کو بلاؤ پس اسے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے كہابيونى تربوز ہے جو تجھ سے ليا گيا؟ اس نے جواب دياباں وہى ہے بادشاہ نے كہا: اسے اور پہرے دارکو پکڑلے یہ تیری ملکیت ہوگا میں تیرے سپر دکرتا ہوں اور تجھے ہبد کرتا ہوں یہاں تک کہوہ حاضر ہوجائیں جنہوں نے تجھ سے تر بوزلیا ہے تتم بخدا!اگر تونے اسکوآزاد کیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔سوادی نے حاجب کا ہاتھ پکڑ ااورا سے کیکرروانہ ہو گیا۔ آ گے جا کر حاجب نے تین سودینار کے بدلے اپنے آپ کوخریدلیا۔ سوادی باوشاہ کے پاس آیا اور کہا: اے بادشاہ سلامت! میں نے وہ غلام تین سودینار کے عوض جے دیا جوآپ نے مجھے عطا کیا تھا بادشاہ نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں راضی مول - بادشاہ نے کہا: ان پر قبضہ کر لے اور باسلامت چلاجا۔

80۔ صابی کہتا ہے مجھے اس تحف نے دکایت بیان کی جواصفہان میں حاضرتھا۔ اس نے کہا:
بادشاہ کے پاس ایک تر کمانی آیا جس نے دوسرے تر کمانی (تر کمان کار ہنے والا) کا ہاتھ پکڑ
رکھا تھا۔ جب وہ دونوں اس کے پاس داخل ہوئے۔ پہلے تر کمانی نے کہا: اس آدمی نے میری بیٹی سے منہ کالا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آ پکو بتانے کے بعد میں اسے قبل کر دوں۔
میری بیٹی سے منہ کالا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آ پکو بتانے کے بعد میں اسے قبل کر دوں۔
بادشاہ نے کہا: نہیں بلکہ تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دے مہر ہم اپنے خزانہ خاص
سے اداکر دیتے ہیں۔ تر کمانی نے کہا: میں اسکے قبل کے علاوہ کسی بات پر قناعت نہ کروں گا۔
بادشاہ نے کہا: تکوار لاؤ، تکوار لائی گئی بادشاہ نے اسے باتھ میں پکڑ کر اسے تھم دیا کہ تکوار
جب وہ قریب آیا۔ تکوار اسے عطا کر دی اور نیام اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے تھم دیا کہ تکوار

ادھرادھر کر لیتا، اس کے لئے تلوار داخل کرناممکن نہ ہوا، اس نے عرض کیا: اے بادشاہ سلامت! آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں بادشاہ نے کہا: ای طرح تیری بیٹی کا اگراس کا ارادہ نہ ہوتا تو اس کے ساتھ بیکام نہ ہوتا۔ اگر تو اس آدمی کو اس کے نعل کی وجہ سے قبل کرنا چاہتا ہے تو پھر دونوں کو قبل کر پھر نکاح خوان کو بلایا اور اس آدمی کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر کے اس کا مہرا بیے خزانہ سے خوداد اکر دیا۔

خليفه كمتفى باللدكي فراست

81۔ حسین بن حسن بن احمد بن پخی واقعی کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دادامکتفی باللہ کی بغداد پولیس کا انچارج تھااس کے زمانہ میں چوروں نے اور هم مچار کھا تھا۔ چنانچہ تا جرائے تھے ہوئے اور مکتفی کے سامنے ظلم کی فریاد پیش کی خلیفہ نے اس پرلازم کیا کہ چوروں کو گرفتار کر کے حاضر کرویا مال کی چٹی اداکردو۔

سی جھم من کر (میر ہے دادا) پولیس انچارج از حد پریثان ہوا یہاں تک کہ وہ خود اکیلا سواری پرسوارہ وتا اور رات دن چکر لگا تارہتا حی کہ ایک دن بغداد کی جانب میں ایک خالی گئی کے اندراس کا گزرہ وا، وہ اس میں داخل ہو گیا اس کے اندراس نے اجبی معاملہ محسوس کیا، اس میں ایک اور گئی کود یکھا جو بند تھی پس وہ بندگی میں داخل ہو گیا تو گئی کے گھروں میں ہے ایک درواز ہے پر اس نے بری چھلی کا کا نٹا دیکھا، پیٹے کی بڑی ہڈی بھی دیکھی جس کا اندازہ ہوا کہ اس میں مجھلی ایک سوہیں رطل ہوگی اس نے مجھلی تیار کرنے والوں میں ہے ایک ہے جابا: اللہ تیرا بھلا کرے، اس مجھلی کی ہڈیوں کو جوتو دیکھتا ہے اس کی قیمت کا اندازہ کتنا لگا تا ہے؟ اس نے جواب دیا: ایک دینار (سونے کا سکہ (اشر فی ) اس نے کہا: اس گئی میں صحوا کی منازوں کے حالات تو اس میں رہائش پذر یہونے کیلئے وہ شخص ڈرتے ہوئی اترائی میں صحوا کی طرف کھلتی ہے اس میں رہائش پذریہونے کیلئے وہ شخص ڈرتے ہوئے نہیں اترے گا جس کے پاس کچھ ہے یا اسکے پاس اتنا مال ہے جس میں اس قسم کا خرچہ کر سکے کہ بیکوئی آزمائش بات ہے جہا پردہ فاش کرنا ضروری ہے اس آدی نے اسکو بعیداز قیاس سمجھا اور کہا ہے بڑی دور کی سوچ ہے۔

اس نے کہا: اس کی ہے ایک عورت بلاؤ ہم اس سے گفتگو کریں گے۔ ایک کارندے نے کا نیٹے والوں کا دروازہ چھوڑ کرایک دروازہ کھٹکھٹایااوریانی مانگا۔اس گھرےایک کمزور پوڑھی عورت نکلی پس وہ مسلسل جام پہ جام مانگتار ہاوہ عورت انہیں پلاتی رہی اور واقعی اس دوران گلی اوراس کے رہنے والول کے حالات کے بارے سوالات کرتار ہا اور عورت اس کے انجام سے بے خبر ہوکر اس کوخبر دار کرتی رہی حتی کدواقی نے اس عورت سے کہا: اس گھر میں کون رہتا ہے اور اشارہ اس گھر کی طرف کیا جس پرمچھلی کی بڈیاں لئکی ہوئی تھیں عورت نے جواب دیا فتم بخدا! اس گھر میں رہنے والوں کی حقیقت کا تو ہمیں کوئی علم نہیں صرف اتنامعلوم ہے کہ اس میں یانچ بدمعاش قتم کے نوجوان بیں گویا کہ وہ تاجر ہیں جوایک ماہ سے بیبال انڑے ہوئے ہیں ہم دن کے وقت انہیں نکاتا ہوانہیں دیکھتے۔ کمبی دیر کیلئے وہ باہر ہی رہتے ہیں۔ہم ان میں ہےصرف ایک کوضرورت کے وقت نگلتا ہوا اور کچر جلدی والپس لوٹنا ہواد مکھتے ہیں۔ وہ سارا دن اکٹھے رہتے ہیں کھاتے ، یبتے اور شطرنج ( ایک قتم کا کھیل ہے )اورزو(ایک کھیل بی ہے) کھیلتے رہتے ہیں ان کے پاس ایک بچہ ہجوان کی خدمت کرتا ہے جب رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے اس گھر کی طرف لوث جاتے ہیں جو كرخ (ايك مقام كانام) كے مقام ير ب- اس خادم بي كواين اس گھر ميں چھوڑ جاتے ہیں جواس کی حفاظت کرتا ہے۔ رات میں جب سحر پھوٹتی ہے وہ آجاتے ہیں اس حال میں کہ ہم سوئے ہوتے ہیں ان کے واپس آنے کا سیجے وقت ہم سمجھ نہیں سکتے راوی کہتا ہے۔ والی نے یانی مانگنے کا سلسلہ منقطع کر دیا اور بوڑھی عورت اپنے گھر میں داخل ہوگئی تو اس نے آدی ہے کہا: کیا یہ چوروں کا ساطریقہ ہے یانہیں؟ اس آدمی نے کہا: گھر کے جاروں طرف گھیراننگ کر دواور مجھےاس کے دروازے پر بھی رہنے دواس نے فوراً حکم جاری کیااور دی اور آ دمی منگوائے ، ان کو پڑ وسیوں کے مکانوں کی چھتوں سے داخل کر دیااس نے خود دروازہ کھنگھٹایا۔ لڑکا آیا،اس نے دروازے کھولاتو وہ خوداور دوسرے آ دمی اسکے ساتھ داخل ہو گئے، چوروں کی قوم میں ہے کوئی ایک بھی بھا گئے نہ پایا،ان سب کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لائے اوران سےایے مخصوص طریقہ کے ذریعے اعتراف واقر ارکر وایا، یہی وہ لوگ

تھے جنہوں نے خیانت کی کارروائیاں کی تھیں،انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں پررہنمائی کی تواس نے ان کا پیچھا کیا، یعنی واقعی نے وغیرہ وغیرہ۔

احد بن طولون کی فراست

82۔ فراست کے بجیب وغریب واقعات میں سے چند واقعات ایسے ہیں جواحمہ بن طولون کے بارے میں مذکور ہیں ایک دفعہ وہ اپنی اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا جس میں وہ خوشگوارموڈ میں ہوتا تھا (سیر وتفریح کیا کرتا تھا)

ای دوران جب اس نے پرانے کیڑوں میں ملبوس ایک سائل دیکھا تواس نے روٹی میں لیٹ کرمرغی اور حلویٰ رکھا اور اپنے ایک غلام سے کہا بیاس کے حوالے کردے۔ جب غلام نے وہ روٹی اس کے ہاتھ پر رکھی تو نہ اس نے خوشی کا مظاہرہ کیا اور نہ ہی اس کی کوئی پروا کی ۔ احمد نے غلام سے کہا: اسے میر ب پاس بلاکر لے آؤ۔ جب وہ آگر اس کے سامنے کھڑا ہوا تو احمد نے اس سے گفتگو کرنا چاہی اس نے خوبصورت انداز میں جواب دیا اور اس کے مواتو احمد نے اس سے کہا: لاؤوہ خطوط جو تمہارے پاس ہیں اور مجھے تج بتاؤ کھے کس نے بھیجا ہے میر بزد یک بیات درست ثابت ہو چکی ہے کہ تو کوئی خبر لئے بھر تا ہے ۔ محض سوالی نہیں ۔ کوڑے لگانے والوں کو بلوایا تو اس نے اعتراف کرلیا۔ بعد میں احمد کے ایک ہم نشین نے کہا: قشم بخدا! یہ جادو ہے جس کے ذریعے حالات معلوم کر لیتے ہیں ۔ اس نے جواب دیا: یہ جادونہیں ہے ۔ لیکن یہ تو سی فراست ہے۔

بس میں نے اس کی بری حالت کو ملاحظہ کیا تو میں نے اس کی طرف کھانا بھیجا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ بھوکا ہوگا تو کھائے گا۔ وہ اس سے خوش نہ ہوا اور نہ ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تو بیدد کھے کرمیں نے اسے اپنے پاس بلالیا۔ اس نے میر سے ساتھ اعتمادی قوت کے ساتھ ملاقات کی جب میں نے ایک طرف اس کے پرانے کپڑوں کودیکھا دوسری طرف اس کی قوت اعتمادی کودیکھا تو میں جان گیا کہ وہ صاحب خبر ہے چنا نچہ ایسا ہی تھا۔ اس کی قوت اعتمادی کودیکھا تو میں جان گیا کہ وہ صاحب خبر ہے چنا نچہ ایسا ہی تھا۔ 83۔ ایک دن آپ نے کہا: اگر میر کا نینا ہو جھی وجہ سے ہوتا تو مزدور کی گردن بھی جھی ہوئی

ہوتی حالانکہ میں اس کی گردن کوسید ھااور درست دیکھ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ بیہ معاملہ خوف کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہو۔ آپ نے اسے صندوق اتار نے کا حکم دیا دیکھا تو اس میں مقتولہ لونڈ کی میں مقتولہ لونڈ کی تھے۔ آپ نے اس سے کہا: اس لونڈ کی کی حالت کے بارے میں مجھے سوفیصد کچی بات بتاؤ۔

اس نے جواب دیا: فلال عورت کے گھر میں چار آ دمی تھے جنہوں نے مجھے یہ دینار دیئے اور مجھے اس مقتولہ کو اٹھا کر ہا ہر چھنکنے کا حکم دیا۔ آپ نے اسے مارااوران چار آ دمیوں وقل کردیا۔ وہ بھیس بدل کر چکرلگایا کرتااورا ماموں کی قر اُت اعت کیا کرتا تھا۔

84۔ چنانچدایک مرتبہ آپ نے اپنے ایک بااعثاد آدمی کو بلایا اور کہا: بید ینار لے لواور فلاں امام سجد کودے آؤ کیونکہ وہ غریب غافل دل والا ہے۔ وہ حکم بجالایا، اس امام کے پاس ہم مجلس ہوا، لمبی دیر تک میننگ کرتا رہا۔ تو اے معلوم ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے رکھی ہے اور اب اس کے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے کہا تو نے بیج بولا ہے۔ میں نے تواسکہ دل کی خفلت کواس کی قرائت میں کثیر اغلاط سے پیچان لیا تھا۔

ایاس بن معاویه کی فراست

85۔ سفیان بن حسین کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایاس بن معاویہ کے ایک آدمی کا ذکر بر کے افغول میں کیا ہیں کہ ایک میں ہے ایاس بن معاویہ کے ساتھ دیکھا اور کہنے گئے، کیا تو نے رومیوں کے ساتھ جنگ کی ہے؟ میں نے جواب دیانہیں انہوں نے چر پوچھا: کیا سندھ، ہندوستان یا ترکوں کے ساتھ جنگ کی ہے؟ میں نے جواب دیا جنیس انہوں نے کہا: روئی، سندھی، ہندوستانی اور ترکی تو تیرے ہاتھوں محفوظ رہے لیکن تیرا مسلمان بھائی تجھے مے مخفوظ رہے لیکن تیرا مسلمان بھائی تجھے سے مخفوظ رہے لیکن تیرا

سفیان کہتے ہیں اس کے بعد میں جھی بھی ان کے پاس نہیں گیا۔

ا المعلی نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے۔ میں نے ایاس بن معاویہ کو ایت بنانی کے گھر میں دیکھاوہ سرخ رنگ والے، لمجے باز وَل والے، موئے کیڑے زیب تن کئے ہوئے ،اورز بروست قادر الکلام انسان تھے، جوآ دمی

بھی ان سے محو گفتگو ہوتا تو اسپر غالب آجاتے تھے ایک آدمی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ میں سوائے اس کے کوئی عیب نہیں کہ آپ گفتگو زیادہ کرتے ہیں انہوں نے جوابا کہا: میری گفتگو حق ہوتی ہے یاباطل؟ جواب دیا گیا: بلکہ حق وصدافت پر ہنی ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا: جب بھی حق زیادہ ہوگا تو وہ نری خیر ہی خیر ہے۔

ایک مرتبہ کسی آ دمی نے موٹے کپڑوں والالباس پہننے کے سلسلہ میں آپ کو ملامت کی ، تو فرمایا: میں کپڑے اس لئے پہنتا ہوں کہ وہ میری خدمت کریں نہ کہ اس لئے پہنتا ہوں کہ مجھے ان کی خدمت کرنا پڑجائے۔

ایک اور مقام پراصمعی کہتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ نے کہا: بے شک آ دمی کی بزرگ ترین خصلت صدق لسان (زبان کی سچائی ) ہے۔ ہروہ مخض جونضیات صدق سے عاری ہوتو وہ اپنے اخلاق میں ایک معززترین خلق نہ ہونے کی وجہ ہے مصیبت میں مبتلا ہوا۔ 86۔ایک آ دی نے کہا حضرت ایاس ہے کسی شخص نے نبیذ (انگور کی شراب) کے بارے سوال کیا آپ نے جواب دیا: حرام ہے، اس آدمی نے پھر سوال کیا: مجھے یانی کی حلت و حرمت کے بارے میں خروی آپ نے فر مایا: حلال ہے اس نے کہا: گوشت کے بارے کیا حكم ہے؟ فرمايا۔حلال ہے۔اس نے يوچھا: كھجور كے بارے كيا فرمائيں گے آ ب نے جواب دیا جھجور کا استعال جائز ہے۔اس آ دمی نے دریافت کیا پھر کیاوجہ ہے جب بیساری چیزیں جمع ہو جائیں تو حرام ہو جاتی ہیں۔حضرت ایاس نے (اے مثال دیتے ہوئے جواباً) کہا: کیا خیال ہے اگر میں مجھے مٹی کی اس مٹھی کے ساتھ ماروں تو مجھے تکلیف ہوگی؟ اس نے جواب دیا بنہیں ہوگی۔آپ نے فرمایا: بھوسہ کی پیٹی تکلیف پہنچائے گی؟اس نے كها، كوئى تكليف نبيس ببنيائ كى ، پرآپ نے فرمايا: اس چلويانى سے درد موكا ؟ وہ كنے لكا: جناب اس سے مجھے کوئی درد نہ ہوگا آپ نے فرمایا: اب تیرا کیا خیال ہے۔ یہ ایک چیز اس دوسری چیز کے ساتھ اور وہ دوسری اس پہلی چیز کے ساتھ ال جائے یہاں تک کہ گارا بن جائے پھرتواے رکھ چھوڑے حتی کہ پھر کاروپ دھار لے پھر میں تجھے ماروں کیا تکلیف ہو گی اوہ!قتم بخدا!اس ہے تو آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں،آپ نے فر مایاای طرح بیاشیا بھی

جب ل جائیں تو حرام ہو جاتی ہیں۔ بھیکے ہوئے چھو ہارے اور منقی کا پانی جس کو تھوڑ اسا پکا لیاجائے اسے نبیز کہتے ہیں۔

87۔ حضرت ایاس بن معاویہ کے پاس چار عورتیں آئیں تو حضرت ایاس نے فر مایا:ان میں ایک تو حاملہ ہے دوسری دودھ پلانے والی، تیسری شوہر دیدہ اور چوتھی کنواری ہے۔ لوگوں نے تحقیق کی تو معاملہ کوا یسے ہی ویکھا جیسے آپ نے فر مایا تھا۔لوگوں نے پوچھا جناب آپ نے کیسے پیچان لیا؟

آپ نے جواب دیا: وہ حاملہ میرے ساتھ کلام کرتے ہوئے اپنے پیٹ سے کیڑا اٹھاتی تھی میں پہچان گیا کہ حاملہ ہے۔ دوسری دودھ پلانے والے والی تو دہ اپنے اپتانوں پر ہاتھ پھیرتی تھی۔ میں نے اسکے مرضعہ (دودھ پلانے والی) ہونے کا اندازہ لگالیا۔ ثیبہ (شوہر دیدہ) میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرکلام کررہی تھی۔ میں نے اس کے ثیبہ ہونے کو جان لیا۔ رہی وہ باکرہ تو میرے ساتھ کلام کرتے وقت اس کی آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے کنوارین کی نشاندہی کرلی۔

88۔ مدائنی نے روح سے روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے نو جوانان امت میں سے ایک کے پاس مال بطور امانت رکھا۔ ضرورت پڑنے پروہ اس کے پاس آیا اور اپنے مال کا مطالبہ کیا۔ اس نے واپس لوٹا نے سے انکار کر دیا۔ وہ آدمی حضرت کے پاس آیا اور آپ کو خبر دار کیا۔ حضرت ایاس نے اس سے فر مایا: واپس ہو جا اور اپنے معاملہ کو پوشیدہ رکھ اور اس محض کو اس بات سے آگاہ نہ کرنا کہ تو میرے پاس آیا تھا۔ پھر دودن گزرنے کے بعد دوبارہ میری طرف لوٹ آنا، حضرت ایاس نے مودع (جس کے پاس امانت تھی) کو بلایا اور اس سے فر مایا: میرے پاس بہت سا مال موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بطور امانت تیرے حوالے کر دوں کیا تیرا گھر محفوظ قلعے کی مانند ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں جناب تیرے محفوظ ہے آپ نے کہا: تو ایک جگہ اس کے لئے تیار کر لے اور دومز دور بھی بلا لے جبکہ مودع (امانت رکھنے والا) ایاس کے پاس دوبارہ آیا۔ حضرت ایاس نے فر مایا: اب تو اپنا مال طلب کر۔ اگر وہ مجھے دے دے تو بہتر اور انکار امانت دار ساتھی کے پاس جا کر اپنا مال طلب کر۔ اگر وہ مجھے دے دے تو بہتر اور انکار

کرے تواس سے کہددینا: میں قاضی کو بتا تا ہوں۔امانت رکھنے والا آدمی اپنے ساتھی کے پاس آیا۔اور کہا میرامال دے دو ور نہ میں قاضی کے پاس جا کر تیری شکایت کردوں گااور اے اپنا معاملہ عرض کردوں گا امین آدمی نے اس کا مال حوالے کردیا تو وہ آدمی ایاس کے پاس آیا اور بتایا کہ جناب اس نے میرامال مجھے عطا کردیا ہے بعداز اں امین اپنے وعدہ کے مطابق حضرت ایاس کے پاس آیا۔ تو آپ نے اسے جھڑکا اور زجر فر مایا اور اے خیانت کرنے والے!میر حقریب مت ہو۔

89۔ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ واسط میں ایک دفعہ ایک ثقد آ دمی عہدہ قضاء حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

کسی نے اس کے گواہوں میں سے ایک آدمی کے پاس ایک سربمبر شیلی بطور امانت رکھی اور کہااس میں ہزار دینار ہیں اور چلا گیا۔ جب اسے غائب ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تو شاہد نے شیلی کو نیچے سے پھاڑ ااور اس میں سے دینار نکال کراس کی جگہ دراہم رکھ دیئے اور دوبارہ اسی طرح سلائی کر دی جیسے پہلے تھی۔ اس کا ساتھی بھی آ گیا، اس نے اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ تو اس نے شیلی اس کی مہر کے ساتھ اس کے حوالے کر دی کہ بظاہر اس میں کوئی شید یلی معلوم نہ ہوتی تھی۔ چنا نچے جب اس نے تھیلی کو کھولا اور صورت حال کو دیکھا تو وہ واپس کوٹ تیا اور کہا: میں نے کچے دینار امانت کے طور پر دیئے تھے اور تو نے مجھے دراہم واپس کے بین اس نے جواب دیا تیری تھیلی تیری ہی گی مہر کے ساتھ موجود ہے۔

اس آدمی نے قاضی کی عدالت میں اس کے خلاف دعوی دائر کیا۔ قاضی نے مودع (جس کے پاس امانت رکھی جائے) کو حاضر کرنے کا تھم دیا جب وہ قاضی صاحب کے سامنے آیا تو قاضی صاحب نے اس سے کہا: کتنا عرصہ ہوااس نے یہ تیسلی تیرے پاس امانت رکھی ؟ اس نے جواب دیا: پندرہ سال ہو گئے ہیں۔قاضی صاحب نے ان دراہم کو لے کران کی مہرکو پڑھا تو ان پر دواور تین سال کی مہرگئی ہوئی نظر آئی۔قاضی صاحب نے اس حب نے اس دیا دارا کر دیا تارا داکرنے کا تھم دیا۔اورا سے زجروتو بخ فر مائی اسکے خلاف منادی کرادی۔ 190۔ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے یاس مال امانتا رکھا تو مائے براس نے انکار کر دیا

ایانت رکھنے والے نے حضرت ایاس کے خلاف دعویٰ دائر کیاانہوں نے اس کے بواج پوچھاتو اس نے انکارکر دیا حضرت ایاس نے مدعی ہے کہا تو نے کہاں اس کے حوالے کیا تھا؟ اس نے جواب دیا تیک درخت انہوں نے کہااس کی طرف جاشا پر تو اپنا مال اس کے پاس دفن کر کے بھول گیا ہواور درخت انہوں نے کہااس کی طرف جاشا پر تو اپنا مال اس کے پاس دفن کر کے بھول گیا ہواور درخت کود کھنے ہے تھے یاد آجائے پس وہ چلا گیا تو آپ نے خصم ہے کہا تو اپنا ساتھی کرتے کے واپس آنے تک یہاں بیٹے جا حضرت ایاس دوسرے مقد مات کے فیصلے بھی کرتے درخت کے پاس پہنچ چکا ہوگا؟ اس نے جواب دیا نہیں: آپ نے فر مایا اے اللہ کے دشمن! تو خیات کر نیوالا ہے۔ اس نے کہا مجھے معاف فر ما۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تھے بھی معاف نہ کرے اور چھم دیا کہا اس نے کہا گھے۔ بھی معاف نہ کہا۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تھے بھی معاف نہ کرے اور چھم دیا کہا اس آدمی کے آنے تک اسکی نگر انی کی جائے۔ جب آدمی آیا تو اس سے کہا اے این ساتھ لے جااور اپناحق لے لے۔

91 - جاد بن سلمہ نے کہا: میں نے ایاس ابن معاویہ کواس حال میں ویکھا کہ وہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جس نے کوئی چیز رہن رکھی ہوئی تھی چنانچہ مرتبن (جس کے پاس کوئی چیز گروی رکھی جائے) کہتا تھا میں نے اسے دس کے بدلے میں رہان رکھا تھا اور را ہمن (گروی رکھنے والا) کہتا تھا میں نے پانچ کے بدلے اسے گروی رکھا تھا ایاس نے ابن معاویہ نے کہا اگر را ہمن کے پاس گواہ موجود ہیں اس نے اس کے پاس تھا ایس شرط پر بہن رکھا تو را ہمن کی بات معتبر ہے اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو رہمن اس کے حوالے کرد ہے جبکہ رہمن مرتبن کے قبضہ میں ہے۔ تو اس صورت میں مرتبن کا قول معتبر ہو گا کیونکہ جب رہمن اس کے پاس تھی اگر وہ جا ہتا تو رہمن کا انکار کردیتا حالا نکہ اس نے انکار مہیں کیا۔

میں (مصنف هذا الکتاب) کہتا ہوں: اس مسلد میں یہی تیراقول ہی معتبر ہے۔اور خوبصورت ترین اقوال میں سے ہے۔ کیونکہ جب رہن (گروی چیز) اسکے قبضے میں موجود ہے اور را ہن (گروی رکھنے والے) کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا گروی چیز کا اقر ارکر لینا ہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے دوسری وجہ سے کہ وہ حق کو ثابت کرنے والا۔

اوراگروہ راہن کے حق کو باطل کرنے والا ہوتا ( یعنی باطل کرنے پراس کا ارادہ ہوتا ) نؤوہ سرے ہے ہی گروی چیز کا اٹکار کردیتا۔

حضرت امام مالک اور ہمارے شیخ (ابن جوزی) رحمہما الله مرتبن کے قول کومعتبر سیجھتے ہیں۔ جب تک کہاس نے گروی چیز کی قیمت پراضا فینہیں کیا۔

حضرت امام شافعی، امام ابوحنیفه اور امام احمد رحمهم الله فرماتے ہیں کہ بغیر کسی قید کے ہر صورت میں قول را ہن (گروی رکھنے والا ) ہی معتبر ہوگا۔

اور حضرت ایاس بی بھی فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو بذات خود کسی چیز کا اقرار کر لے حالانکہ اسپر گواہ موجود نہ ہوتو اس کا قول معتبر سمجھا جائے گا۔

اور یہ بھی خوبصورت ترین فیصلہ ہے (عند صاحب ھذا الکتاب) کیونکہ اس کا اقرار واعتراف اسکی صدافت کی واضح نشانی ہے چنانچہ جب کوئی شخص اس کے خلاف ہزار کا دعوی کرے کہ اس نے دینے ہیں اور مدعی کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کیلئے گواہی دینے والا کوئی آ دمی موجود نہ ہو۔ اور مدعی علیہ (جس پر دعویٰ کیا گیا ہے) جوابا کہے: مدعی (دعویٰ کیا گیا ہے) جوابا کہے: مدعی (دعویٰ کیا گیا ہے) جوابا کہے: مدی روویٰ کرنے والے ) نے بچے کہا مگر میں نے تو وہ ہزار اسے اداکر دیا تھا تو اس صورت میں قول اس آ دمی کامعتر ہوگا جواعتراف واقر ارکرنے والا مدعی علیہ ہے۔

ای طرح ہی ای کا قول معتبر ہوگا اس صورت میں کہ جب اس نے کسی کے حق میں یہ اقرار کیا کہ بےشک اس نے اس کے مورث (جس کا وہ وارث بنا ہے ) سے امانت لے کر قبضہ حاصل کیا تھا حالانکہ اس پر کوئی گواہی موجود نہ ہوا ورساتھ ہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امانت اسے واپس بھی کردی تھی۔

92۔بھری ابراہیم بن مرز وق کہتے ہیں دوآ دمی حضرت ایاس بن معاویہ کے پاس آئے جو کہ دو چاوروں کے بارے میں ایک دوسرے سے جھڑا کر رہے تھے۔ان میں سے ایک چاور سرخ اور دوسری سبزتھی۔ان دوآ دمیوں میں سے ایک آ دمی نے یہ بیان دیا کہ میں عنسل

کرنے کے لئے حوض میں داخل ہونے گیا اور میں نے اپنی چا در رکھ دی پھریہ آیا اور اس نے اپنی چا در میری چا در کے نیچے رکھ دی۔ پھر غسل خانہ میں داخل ہواغسل کیا اور جھ سے پہلے غسل خانے سے نکل کر میری چا دراٹھائی اور اسے لے کر چاتا بنا۔ اس کے بعد پورے صبر وقتل کے ساتھ میں غسل کرنے سے مکمل طور پر فارغ ہو کر غسل خانے سے باہر آیا۔ دیکھا تو چا درندار دفور آاس کے پیچھے چلا۔ اب اس کا گمان بیہ کہ یہی چا در جو یہ وہاں سے اٹھا کر لے آیا ہے اس کی ہے۔

حضرت ایاس نے فرمایا: کیا تیرے پاس گواہ ہیں؟ اس نے جواب دیا: میرے پاس
کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: ایک تنگھی میرے پاس لاؤ چنا نچہ وہ لائی گئی۔
آپ نے پہلے اس کے سرمیں تنگھی پھیری پھراس دوسرے کے سرمیں کنگھی پھیری ان میس
سے ایک کے سرسے سرخ اون اور دوسرے کے سرسے سبز رنگ کی اون نکلی۔ آپ نے فوراُ
اس آدمی کے لئے سرخ چا در کا فیصلہ فرما دیا جس کے سرسے سرخ اون نکلی اور اس کے آدمی
کے لئے سبز چا در کا فیصلہ کیا جس کے سرسے سبز اون نکلی ھی۔

93 معمر بن سلیمان نے علاء کے باپ زید سے روایت کی ہے کہ میں نے ایا س بن معاویہ کو دیکھا کہ دوآ دی آپ کے پاس جھڑا لے کرآئے ۔ ان میں ایک کا دعویٰ تھا کہ بے شک اس نے مجھے رعنا (بے وقوف) لونڈی بیچی ہے حضرت ایاس نے فر مایا: اس رعونت کے موجود ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا: جنون کے مشابہ ایک چیز ہے چنا نچہ حضرت ایاس نے فر مایا: اے لونڈی! کیا تجھے یاد ہے کہ تو کب پیدا ہوئی؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں۔ آپ نے فر مایا: تیرا کونسا پاؤں زیادہ لمباہے؟ اس نے اشارہ کر کے بتایا پیلمباہے۔ حضرت ایاس نے مشتری (خریدنے والے) سے کہا: اسے واپس کردے کیونکہ مجونہ ہے (جس میں بیچ جائز نہیں ہے)

94۔ اور ابو الحن مدائن نے حضرت عبد اللہ بن مصعب سے روایت کرتے ہوئے کہا: حضرت معاویہ بن قر ہ نے ایک مرتبا پنے بیٹے حضرت ایاس بن معاویہ کے پاس ان لوگوں کے ہمراہ گواہی دی جن کو انہوں نے عادل کہا تھا اور یہ گواہی ایک آ دمی پر چار ہزار درہم

ثابت كرنے كيلئے تھى۔

تو جواباً مشہود علیہ (جس پر گواہی دی گئی) نے کہا۔ اے ابو واثلہ! (حضرت ایاس کی کنیت ہے) میرے معاملہ کی مزیر حقیق کرو فتم بخدا! میں نے ان کو صرف دو ہزار پر گواہ بنایا تھا۔ حضرت ایاس نے اپنے باپ اور دوسرے گواہوں سے سوال کیا: کیا اس صفحہ میں کوئی خالی جگہ بھی تھی جس پر گواہی دی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! لکھائی ابتدا میں تھی ۔ مہر درمیان میں تھی اور باقی صفحہ سفید (خالی) تھا۔ تو یہ بن کر حضرت ایاس نے کہا: کیا مشہود لہ (جس کے حق میں گواہی دی جائے) بھی بھی ملاکرتا تھا اور تمہیں چار ہزار کی گواہی دینے کو یا د دلاتا رہتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں ہم سے اس نے مسلسل رابطہ رکھا اور ملاقات پر ملاقات کرتا رہا اور کہا کرتا تھا۔ فلال شخص پراپنی چار ہزار کی گواہی دینے کو یا د کر

اوراس سے ارشاد فرمایا: اے اللہ کے دشمن! تونے نیک سیرت لوگوں کی قوم کودھو کے کا شکار کر دیا اور ان سے ایک ایسے مکتوب پر گواہی دلوائی جس کی مہر کوتو نے درمیان میں لگوایا۔ اور اس کے پنچے جگہ خالی چھوڑ دی۔ اور جب وہ اپنی اپنی مہر لگا چکے تو تونے وہ کاغذ پھاڑ دیا۔ جس میں تیراحق دو ہزار درہم لکھا ہوا تھا۔ اور تونے سفید (خالی) جگہ پر چار ہزار لکھ دیا اور مہر ککھائی کے ایک طرف آخر میں چلی گئی۔ حالا نکہ وہ درمیان میں تھی۔

پھرتومسلسل ان سے ملتار ہااور تلقین کرتار ہااور انہیں یاد دلاتار ہا کہ وہ چار ہزار درہم تھے۔ حالانکہ وہ دو ہزار تھے۔ آپ کی اس قدر کارروائی کی وجہ سے اس نے اقر ارجرم کرلیا اور پردہ رکھنے کی اپیل کی۔ آپ نے اس کے حق میں 2ہزار کا فیصلہ سنا دیا اور اس کا پردہ رکھا (پردہ پوٹی کی)

95 نغیم بن حماد کہتے ہیں۔انہوں نے ابراہیم بن مرز وق بھری سے روایت کی ہے کہ ہم ایاس بن معاویہ کے پاس موجود تھے۔اس سے قبل کہ انہیں قاضی بنایا گیا۔ہم ان سے ان کی فراست کے واقعات لکھا کرتے تھے جیسا کہ ہم کسی محدث سے حدیث لکھا کرتے تھے۔ جب ایک آ دمی آیاوہ مِرْ بَکْ (اونوں کا باڑہ) کے ساتھ ایک بلند دکان پر بیٹھ گیا۔اس نے جب ایک آ دمی آیاوہ مِرْ بَکْ (اونوں کا باڑہ) کے ساتھ ایک بلند دکان پر بیٹھ گیا۔اس نے

رات پرآنے جانے والوں کوتاڑنا شروع کر دیا۔اسی دوران کہ وہ اسی حالت میں بیٹے اہوا تھا جب وہ اجانک پنچے اترا۔ ایک کے سامنے آیا اور اسکے چبرے میں خوبغور وخوض کی نگاہ ہے دیکھا پھرای جگہ کی طرف لوٹ گیا۔ بیصورت حال دیکھ کر حضرت ایاس نے ہم سے دریافت کیاس آدمی کے بارے اپنی اپنی رائے کا ظہار کرو۔ ہم نے جواب دیا ہم کیا کہد عية بين؟ بس ايك ضرورت مندآ دي ہے آپ نے فر مایا: يه بچول كا استاد ہے اس كا ايك بھنگاغلام بھاگ گیاہے بداسے تلاش کررہاہے۔ہم میں سے ایک آ دمی اٹھ کراس کے پاس گیا اور اس سے اس کی ضرورت و حاجت کا سوال کیا؟ اس نے جواب دیا: میراایک غلام بھا گا ہوا ہے۔ انہوں نے بوچھااس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا بیاور بیاوراس کی ایک آکھ ضائع ہوچکی ہے۔ہم نے پوچھا: آپ خودکرتے کیا ہیں؟اس نے جواب دیا: بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ہم نے حضرت ایاس کی خدمت میں پھرسوال کیا۔ آپ کواس کی حالت كيے معلوم ہوئى؟ آپ نے فرماياميں نے اس كواس وقت ديكھاجب وہ آيا۔اس نے كوئى جگہ تلاش کرنا شروع کی جس میں وہ بیٹھ سکے،اس نے سب سے بلند جگہ یر ہی بیٹھنے کیلئے نگاہ والی جس برکدوہ قاور تھااور اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی قدروشان کی طرف غورے نگاہ ڈالی جبکہ اس کی قدروشان بادشاہوں جیسی تونہیں تھی بعدازاں میں نے ان لوگوں کی طرف نگاہ دوڑ ائی جن کوشہنشا ہوں کی طرح بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے تو میں نے معلمین ( پڑھانے والے) کےعلاوہ کسی کونہ دیکھا میں پیچان گیا کہ یہ بچوں کو پڑھانے والا ہے۔

ہم نے عرض کی کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا بھا گنے والا غلام ہی ہے۔ آپ نے فر مایا: میں نے راستہ پر آنے جانے والوں کو تاڑنے کا انداز دیکھا تو وہ لوگوں کے چہروں کی طرف ہی دیکھا۔

پھر ہم نے عرض کی آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ بھینگا ہے؟ آپ نے جواب دیا جس دوران وہ اپنی حالت پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اٹھ کر جس آ دمی کو دیکھنے کیلئے نیچے اتراوہ آ دمی کیک چشم گل تھا۔ میں نے اندازہ کرلیا کہ یہ اسکے غلام کے مشابہ ہے۔

96۔ حادث بن مرہ کہتے ہیں۔ایاس بن معاویہ نے ایک مرتبہ ایک آ دمی کی طرف دیکھا

اور کہا یہ بے چارہ غریب (مسافر) ہے۔ اس کا تعلق اہل واسط (واسط شہرکا نام ہے) سے ہے، یہ مدرس ہے۔ اور اپنے اس غلام کو تلاش کر رہا ہے جو بھاگ گیا ہے۔ تو لوگوں نے معاملہ ایسے بی پایا جیسے انہوں نے فر مایا تھا۔ سب نے مل کر آپ سے سوال کیا؟ آپ نے فر مایا: میں نے اسے چلتے ہوئے دیکھا وہ ادھر ادھر متوجہ ہور ہا تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ مسافر ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کے کپڑوں پر سرخ مٹی نظر آئی میں نے جان لیا کہ یہ واسط کا باسی ہے (کیونکہ یہ مٹی وہاں کی خاص نشانی ہے) مزید میں نے اسے بچوں کے باس سے گزرتے ہوئے دیکھا تو ان پر وہ سلام کہتا تھا۔ لیکن بڑے لوگوں کو سلام نہیں کہتا تھا میں نے بہجان لیا کہ یہ معلم ہے۔

اور میں نے اسے ملاحظہ کیا جب وہ شان وشوکت والے آدمی کے پاس سے گزرتا تو اس کی طرف تو جہ نہ کرتا تھالیکن جب پرانے کپڑوں والے کے پاس سے گزرتا تو پوری تو جہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اندازہ کرلیا کہ وہ بھا گے ہوئے غلام کوتلاش کرنے والا ہے۔ 97 حلال بن علاء رقی کہتے ہیں انہوں نے قاسم بن منصور سے اور انہوں نے عمر و بن بکیر سے روایت کیا ہے۔ کہ ایک دن ایاس بن معاویہ کہیں سے گزرر ہے تھے، انہوں نے بلندی سے قرائت (پڑھنے) قرآن کی آواز ساعت فرمائی تو کہنے گے بیکسی حاملہ عورت کی آواز ہے جواڑکا جننے والی ہے۔ پوچھا گیا: آپ نے یہ کیسے بہچان لیا؟ تو آپ نے جواب دیا: میں نے اس کے حاملہ بونے کو جان لیا۔ اور میں نے ساکہ اس کا سائس ساتھ ملا ہوا تھا۔ میں نے اس کے حاملہ ہونے کو جان لیا۔ اور میں نے ساکہ اسکی آواز ہیشھی ہوئی تھی اور اس میں قدر سے خی تھی تو میں سے میں سیجھ گیا ہے تمل میں بڑکا ہے۔

98۔اس کے بعد آپ ایک درس کمرہ کے پاس سے گزرے جس میں بچے موجود تھ تو آپ نے ان میں سے ایک بچے کی طرف نگاہ کی اور فر مایا پی فلال عورت کالڑ کا ہے تو ایسے ہی تھاجیسے آپ نے فر مایا۔

99۔اورایک آ دمی نے ایاس بن معاویہ کی خدمت میں عرض کی: جناب! مجھے قضاء (فیصلے کرنے کافن ) سکھادیں۔ آپ نے فرمایا۔قضاء سکھائی نہیں جاسکتی ہے کیونکہ پیلم نہیں ہے

بلکہ قضاءتو فقط ایک سمجھ فیم کا نام ہے (جس شخص میں وہ سمجھ اور فیم اللّٰہ کی طرف ہے موجود ہو وہ علم پڑھنے کے ساتھ قاضی بن ہی جاتا ہے ) ) تیں عض کے محمد سمجھ کے علم کی ہے۔

بلكةم يون عرض كروكه مجھے بچھالم سكھاد يجئے۔

100 - حافظ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ایاس بن معاویہ نے زمین کے او پر صرف ظاہر حالت کوملاحظہ کیا۔ فرمانے لگے اس کے نیچے کوئی جاندار چیزموجود ہے جب لوگوں نے اسے نیچے ہے دیکھاتو کیادیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سانپ موجودتھا۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ آپ نے کہاں ہے معلوم کرلیا؟ آپ نے فر مایا: میں نے دونوں سلوں كدرميان ايك ندى ديلهى جووادى كے ہردوجانب بہاؤكى تمام جگہوں سے نكل ربى تقى میں نے پیچان لیا کہ اس کے نیچ کوئی متنفس (سانس لینے والی چیز )موجود ہے۔ 101- حافظ كہتا ہے۔ ايك مرتبه حفزت اياس فج كرنے كيئة وانہوں نے كتے كجو كئے کی آواز تنی فر مایایه کتابندها مواہے۔ پھر کچھ دیر بعداس کی آواز تنی تو فر مایا تواب اے چھوڑ ویا گیا ہے آپ کے ساتھی جلدی جلدی پانی کی طرف گئے اور اس بارے لوگوں ہے دریافت کیا تو ایسا ہی تھا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ آپ سے یو چھا گیا آپ نے کیسے جانا؟ فرمایا جب وہ بندھا ہواتھا تواس کی آواز ایک ہی جگہ ہے آرہی تھی کچھ در بعد جب میں نے اس کی آواز سی توایک مرتبه قریب سے آتی تھی اور ایک مرتبه وه دور سے معلوم ہوتی تھی۔ 102-ایک مرتبدایاس رات کے وقت یانی کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے میں مسافر کتے کی آواز سن رہاہوں یو چھا گیا آپ نے کیسے بہچانا؟ فرمایا: میں نے اس ایک کتے کی آواز کی پستی ہے اور دوسرے کول کی آواز کی تختی ہے بیاندازہ کرلیا ہے۔ان لوگوں نے جاکر تلاش کیا توا ہے دیکھا کہ ایک اجنبی ومسافر کتا تھا اور دوسرے سارے اسکو بھونک رہے تھے۔ قاضى شريح كى فراست

103 - مجاہدین سعید سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے امام شعبی کی بارگاہ میں عرض کیا: میش بیان کی جاتی ہے کہ قاضی شرح لومڑی سے زیادہ دھوکہ دینے والا اور حیلہ ساز ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں انہوں نے مجھے بیفر مایا (ایک واقعہ بیان کرتا ہوں

اس سے خود اندازہ لگالینا) کہ قاضی شرح طاعون کے دنوں میں نجف کی طرف نکے اور جب وہ نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوتے ایک لومڑی آکران کے سامنے کھڑی ہوجاتی وہ ان سے باتیں کرتی تھی اوران کو تماز سے عنافل کردیتی تھی جب بیہ معاملہ لمباہوا تو آپ نے میض ا تاردی اورائے ایک کئڑی پر رکھ دیا اوراسکی آستینوں کو نکال کرظا ہر کردیا اور ٹو بی اور ٹامہ رکھ دیا لومڑی آئی اور حسب عادت کھڑی ہوگئی حضرت شرح اس کے پیچھے اور ٹو بی اور جلدی سے اسے بکڑلیا۔ پس اس وجہ سے کہا جاتا ہے:

ھواد ھی من الثعلب واحیل (وہ لومڑی سے زیادہ ہوشیاراور حیلہ سازتھ)
104 مجاہد سے روایت ہے انہوں نے امام شعبی سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں
نے شریح کواس حال میں دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت ایک مرد کے ساتھ جھگڑتی ہوئی
آئی اور اس نے زاروقطار رونا شروع کر دیا میں نے ان سے عرض کیا اے ابوا میہ! (بیان کی
کنیت ہے) میں اس مصیبت زدہ کومظلوم ہی تصور کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فورا کہا کہ اے
شعبی میٹک یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے
ہوئے آئے تھے۔

105 - ایک قریش بزرگ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ قاضی شریح نے اپنی اونمئی بیٹ کی خریدار نے ان سے پوچھا اے ابوا میہ! اس کا دودھ کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا جس برتن میں مرضی آئے اس کا دودھ دوہ لینا، اس نے پوچھا کیسے چلتی ہے؟ آپ نے جواب دیا او پر بستر بچھا و اور سوجا و ، اس نے پوچھا اسکی رفتار کیسی ہے؟ آپ نے جواب دیا دو پستر بچھا و اور سوجا و ، اس نے پوچھا اسکی رفتار کیسی ہے؟ آپ نے جواب دیا جب تو اس کو اونٹول میں دیکھے گا تو اپنے کوڑے پر اسکی جگہ بچپان لے گا اس نے پوچھا اس کی قوت و طاقت کیسی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا دیوار ہے اس پر جتنا چا ہووز ن لا ددو۔ پھر اس نے آپی اونٹی خرید لی لیکن ان بیان کی گئی صفات میں سے کوئی نہ دیکھی وہ آپی طرف واپس آیا اور کہا جو آپ نے اسکی صفات بیان کی ہیں میں نے ایک بھی نہیں و کوفئے کر کے اپنی اونٹی واپس لے لوآپ نے کہا ٹھیک ہے) کوفئے کر کے اپنی اونٹی واپس لے لوآپ نے کہا ٹھیک ہے)

106 - قرش نے کہا ہے مجھے ابوالقاسم سلمی نے اپنے بہت سے بزرگوں سے روایت کر کے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قاضی شریح ایک دن زیاد کے پاس سے نظے جبکہ وہ بیار سے تو آپ کی طرف مسروق ابن اجدع نے قاصد بھیجا تا کہ آپ سے بوچھے کہتم نے امیر کوکس حالت میں پایا؟ آپ نے جواب دیا میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ امرونہی فرمار ہے تھے لیعن بعض چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بعض سے منع کررہے تھے اس کا مطلب انہوں نے بیایا کہ وہ وصیت کا حکم جاری کررہے تھے اور نوحہ (آہ وزاری) سے مطلب انہوں نے بیایا کہ وہ وصیت کا حکم جاری کررہے تھے اور نوحہ (آہ وزاری) سے روگ رہے تھے۔

107 - ﷺ (ابن جوزی بغدادی) کہتے ہیں کہ ہمیں روایت بیان کی گئی ہے کہ عدی بن ارطاق ایک دفعہ قاضی شریح کے پاس آیا جبکہ وہ مجلس قضاء لگائے ہوئے تھے یعنی وہ بیٹھ کر فیصلے کر رہے تھاں نے قاضی شریح سے پوچھاتم کہاں ہوآپ نے جواب دیا تیرے اور دیوار کے درمیان ہوں اس نے عرض کی میری بات سنوآپ نے فر مایاای لئے میں اپنی مند پر بیٹھا ہوں اس نے کہا میں شامی آ دمی ہوں آپ نے فر مایا حبیب قریب بی ہوتا ہے اس نے کہا میں نے اپنے قبیلہ کی ایک عورت سے شادی کی آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ خوشی اور بیٹوں کے میں نے اپنے قبیلہ کی ایک عورت سے شادی کی آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ خوشی اور بیٹوں کے ساتھ تیرے لئے شادی مبارک کرے۔ اس نے عرض کیا میں نے اپنے گھر والوں سے شرط کی نئی کھی کہ میں ان کو گھر سے نہیں نکالوں گا آپ نے فر مایا شرط پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نے عرض کی اب میں اے نکالنا چا ہتا ہوں آپ نے فر مایا اللہ کی امان میں نکال دواس نے عرض کی بمارے درمیان فیصلہ فر ماؤ آپ نے فر مایا فیصلہ تو میں نے کردیا ہے۔

قاضي ابوحازم كى فراست

قاضی ابوحازم کی فراست کے سلسلہ میں بھیب صورت حال بھی اوروہ اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔لوگ انہیں معیوب تشہراتے تھے۔لیکن پھرحق اور پچے اسی چیز میں ظاہر ہوتا تھا جو آپ کرتے تھے۔

108 - مکرم بن احمد کہتے ہیں۔ میں قاضی ابوحازم کی مجلس میں موجود تھا تو ایک بزرگ آ دمی آیا اوراس کے ساتھ ایک بچے تھا جس پر بزرگ آ دمی بزار دینار قرض کا دعویٰ کررہا تھا۔ قاضی نے بچے ہے پوچھا: تو کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں مجھ پرقرض ہے قاضی نے بزرگ ہے فرمایا: اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا: اسے قید کرانا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب فرمانے گئی نہیں اسے قید کرنا مناسب ہمجھے تو مجھے اپنے مال کے حصول کی زیادہ امید ہو علق ہے۔ قاضی صاحب نے ان دونوں کے بارے میں ایک گھڑی اپنی فراست کو استعال کیا۔ یعنی ان کی ضاحب نے ان دونوں کے بارے میں ایک گھڑی اپنی فراست کو استعال کیا۔ یعنی ان کی ظاہر علامت دیکھ کران کے باطنی حالات کا بتالگانا چاہا۔ پھر کہا: تم دونوں اکٹھے رہنا، میں تمہارے معاملہ میں غور وفکر کرتا ہوں دوسری مجلس میں ہم ہیں بلالوں گامیں نے ان سے عرض کیا: (بیراوی کا قول ہے) آپ نے اس ملزم کے قید کرنے کو کیوں مو خرکر دیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا: اللہ تیرا بھلاکر ہے۔ میں اکثر احوال میں جھڑ نے والوں کے چروں سے صاحب نے کہا: اللہ تیرا بھلاکر ہے۔ میں اکثر احوال میں جھڑ نے والوں کے چروں سے خلط نہیں ہو کا میں موالات کے معاملہ میں مجھے بچھ عجیب ساادراک ہوتا ہے امید ہو غلط نہیں ہوگا۔

اوراس تاخیر سے شاید میر بے لئے ان کا معاملہ واضح ہوجائے جس کے ساتھ میں بھیرت سے کام لینے والا ہوں گا کیا تو نے ان دونوں کے آپس میں جھگڑ نے کے اندران دونوں کا ایک دوسر بے پر غصہ کرنا بہت کم نہیں دیکھا ان دونوں کے اختلافات کی شدت بہت کم دیکھی ہے اور مال کے اتنازیادہ ہونے کے باوجود دونوں کی طبیعتیں انتہائی پرسکون بیں؟ عام طور پر واقعات اس طرح نہیں ہوتے کیونکہ لوگ اکثر ان سے بچے ہیں یہاں تک کہ وہ اس طرح خوثی کے ساتھ اور جلدی اس قتم کی رقم کا اقر ار کھلے دل سے کر لے راوی کہتا ہے ہم اسی طرح گفتگو کر ہی رہے تھے جبکہ اجازت لینے والا ایک تاجر کے لئے اجازت طلب کرنے کے لئے حاضر ہوا۔ اسے اجازت دی گئی۔ جب وہ مجلس میں داخل ہوا تو اس فی کو صلح بنا نے میں اپنے ایک بیج کے سبب آزمائش میں مبتلا ہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ قاضی کو مصلح بنا نے ۔ میں اپنے ایک بیج کے سبب آزمائش میں مبتلا ہوں جس نے سارا مال ضائع کر دیا ہے۔ جتنا بھی میرے پاس مال تھا وہ فلال شیخ کے پاس اس مرائے کے اندر پہنچانے میں کا میاب ہو گیا ہے چنا نچہ جب میں اسے روکتا ہوں تو وہ ایسے سرائے کے اندر پہنچانے میں کا میاب ہو گیا ہے چنا نچہ جب میں اسے روکتا ہوں تو وہ ایسے حیلے بہانے کرتا ہے جو مجھے اس کی طرف سے لازی طور پر چی وہ یے پر مجبور کر دیتے ہیں۔

اورآج اس سرائے کا مالک اٹھ کھڑا ہوا ہے جوفوراً ایک ہزار دینار لینے کا مطالبہ کررہا ہے۔ اور مجھے خبر پینچی ہے کہ وہ بچے لے کرقاضی کے پاس آیا ہے تا کہ وہ سرائے کے مالک کیلئے ہزار دینار کا اقرار کرلے اور وہ آدمی اسے قید کرادے اور مطلوبہ قم حاصل کرسکے۔

اور میں اس کی والدہ کے ساتھ الی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں جس نے ہماری زندگی کواجیر ن بنادیا ہے۔ حتی کہ میں اس کے بارے حتی فیصلہ کردوں۔ راوی کہتا ہے: پس جب میں نے اس تا جرکی گفتگوسی تو میں جلدی جلدی قاضی کی طرف گیا تا کہ میں ان کے سامنے تا جرکے معاملہ کی وضاحت کروں قاضی میرے جلدی آنے کود کی کھر ہنس پڑے اور مجھ سے کہا۔ تو نے کیسے خیال کیا اور دیکھا؟ میں نے کہا یہ قاضی پر اللہ تعالی کا خصوصی فضل اور مہر بانی ہے۔ قاضی نے فر مایا: اس بچے اور اس کے ساتھ آنے والے شخ کومیرے پاس لاؤجب وہ آگئے تو قاضی صاحب نے شخ کوڈ رایا دھمکایا اور بچے کو وعظ وضیحت کی دونوں نے اعتراف جرم کر لیا اور اصل حقیقت بتا دی تا جرآ دمی نے اپنے بیٹے کولیا اور وہ دونوں لوٹ گئے۔

109 \_ اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ ایک آدمی ابو حازم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا: ہے شک شیطان میر ہے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تو نے تو اپنی ہوی کو طلاق دے دی ہے چنا نچہ وہ اس سلسلہ میں مجھے شک میں ڈالتا ہے۔ قاضی صاحب نے اس سے بو چھا: کیا تو نے اسے طلاق نہیں دی ؟ اس نے کہا نہیں تھا اور میری موجودگی میں تو نے اسے صاحب نے فرمایا: کیا تو کل میر ہے پاس آیا نہیں تھا اور میری موجودگی میں تو نے اسے طلاق دی؟ اس نے جواب دیا جتم بخدا! میں تو آپ کے پاس آج کے علاوہ بھی نہیں آیا۔ اور نہ بی میں نے اپنی ہوی کو طلاق کے طریقوں میں سے کسی طریقہ کے ذریعے طلاق دی ہوتات میں صاحب نے فرمایا: شیطان کے سامنے بھی اس طرح قتم اٹھانا جس طرح تو نے میں سے تاخی صاحب نے فرمایا: شیطان کے سامنے بھی اس طرح قتم اٹھانا جس طرح تو نے میں سامنے میں اس میں سے تو عافیت میں رہے گا۔

ابن نسویٰ کی فراست

110 \_ شخ (ابن جوزى) كہتے ہيں مجھ ابو محمد عبد الله بن على مقرى نے بيان كيا ہے انہوں

نے کہا ہے۔ حاجب بن نسوی بہت ذہین آ دمی تھا۔ انہوں نے سردی کی ایک رات میں پھونک مار نے کی آ واز سی تو فورااس گھر پر حملہ کرنے کا تھم دے دیا تو وہاں ہے ایک مرداور ایک عورت برآ مد ہوئے۔ ان سے بوچھا گیا: کہاں سے آپ نے معلوم کیا؟ ان سے دریافت کیا گیا تو فرمایا: سردیوں میں پانی کو پھونک مار کر ٹھنڈ انہیں کیا جاتا ہے صرف ان دونوں (مردوزن) کے جمع ہونے کی علامت ہوتی ہے۔

111۔ اورای کے ساتھ فقیہ ابو کیم ابراہیم بن دینار نے مجھے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ابن نسوئی کے پاس دو چوری کے ملزم لائے گئے اوران کوآپ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا پھر فرمایا: پینے کا پانی لاؤ، وہ پانی لا یا۔ تو آپ نے اسے بینا شروع کیا پھر پیتے ہوئے اسے جان بو جھ کراپنے ہاتھ سے چھوڑ کر گرا دیا۔ بس وہ بیالہ پنچ گر کر ٹوٹ گیا۔ ان دونوں میں سے ایک اس کے ٹوٹے کی وجہ سے چونک پڑا لیکن دوسراسکون ووقار کے ساتھ کھڑا دہا۔ آپ نے پریشان ہونے والے فرمایا: تو جاسکتا ہے جاچلا جا۔ اور دوسر سے فرمانے گے جو مال تونے چوری کے ذریعے حاصل میں ہے ایس کردے۔

آپ سے عرض کی گئی آپ کواس بات کاعلم کہاں سے ہوا؟ تو فر مایا چور ہمیشہ مضبوط دل والا ہوتا ہے وہ معمولی باتوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ یہ پریشان ہونے والا اس لئے آزاد کیا گیا کیونکہ اگر گھر میں کوئی چو ہیا بھی حرکت کرتی تو بیا پئی جگہ پریشان ہوجا تا اور چوری کرنے سے رک جاتا۔

112۔ اور ای طرح ہمارے بعض مشائخ کرام نے ذکر کیا ہے کہ ابن نسویٰ کا ایک پڑوتی لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بسلسلہ سفارش ابن نسویٰ کے پاس آیا۔ اس وقت آپ کے سامنے بڑا پیالہ پڑا تھا جس میں میٹھے کھانے کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کھوٹے کا کڑے پڑے تھے۔ ابن نسویٰ نے ان سے کہا: کھاؤوہ کھانے ہے رک گئے۔ تو ابن نسویٰ نے کہا گویا کہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور آپ شاید اپنے دل میں یہ کہدر ہے ہوں گے کہ ابن نسوی کے میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور آپ شاید اپ دل میں یہ کہدر ہے ہوں گے کہ ابن نسوی کے لئے حلال چیز کہاں سے آئی ؟ لیکن جناب تناول فرمایئے اس سے بڑا حلال آپ نے بھی نہ

کھایا ہوگا۔ انہوں نے دل کی کے انداز میں کہا: آپ کے لئے ایک چیز کہاں ہے آسکتی ہے جوشک وشبہ سے پاک ہو؟ ابن نبوی نے کہا: اگر میں آپ کونفصیل کے ساتھ اس کی خبر کر دول تو کھالو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہال ضرور کھالوں گا۔ ابن نبوی کہنے گے۔ چندروز قبل ایک رات بالکل اسی وقت گھر کے اندر موجود تھا۔ اچا نک دروازہ کھنکھٹایا گیا میری لونڈی نے دروازہ پر جاکر پوچھا: دروازے پر کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا: ایک عورت اجازت مائلتی ہے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ وہ داخل ہوکر جوں ہی آئی تو اجازت مائلتی ہے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ وہ داخل ہوکر جوں ہی آئی تو جواب دیا میرا ایک خاوند ہے اور اس سے میری دو بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک کی عمر بارہ جواب دیا میرا ایک خاوند ہے اور اس سے میری دو بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک کی عمر بارہ سال اور دوسری کی عمر چودہ سال ہے اس حال میں میرے خاوند نے میرے او پر دوسری طال ور دوسری کی عمر چودہ سال ہے اس حال میں میرے خاوند نے میرے او پر دوسری شادی کرلی ہے اب وہ میرے قریب تک نہیں آتا حالا نکہ اولا دبھی اسے بہت چاہتی ہے۔ سال اور دوسری کی عمر چودہ سال ہے اور میری خواہش ہے کہ وہ ایک رات میرے حصہ کی بنائے اور ایک رات اس کے نام کرے۔

روٹیاں تیارکرے۔اس کا ڈرخوف ختم ہوگیا اور کہااس کو پکانے کے لئے لونڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا: کیوں نہیں خسارہ دینے والا دوست کھلا دشمن ہوتا ہے تو مجھ سے گہرا تعلق رکھنے والا ہے اور میرے پاس آیا کر۔ تیری فلاں (نام لیا) بیوی کا کیا حال ہے وہ میرے چیا کی بیٹی ہے؟ اور اس کی فلال فلال (نام ذکر کئے) بیٹی کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا: انہیں ہرطرح کی خیریت ہے۔ میں نے اس سے کہا: اللہ سے ڈرنا اللہ سے اس کے بارے مجھے آپ کوکوئی نصیحت وصیت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور نہاس کا دل تگ ہو۔ بین کراس نے میرے ہاتھوں کو بوسد دیا اور اپنی دکان کی طرف چلا گیا میں نے اے کہااور اگر تھے کوئی کام ہوتو تیراتھم پوراکرنے کیلئے میرا گھر حاضر ہے چنانچہوہ چلإ گیا جب بیرات آئی تو اسکی بیوی آگئی وہ اندر داخل ہوئی تو سے بڑا پیالداس کے پاس تھا اور مجھ پر الله كاقتم پیش كر كے كہا: آپ اسے واپس نہيں لوٹائيں گے اور بتايا جھیق آپ نے ميرى اورمیرے بچوں کی جدائی کوختم کیا ہے اور ہمارے اتحاد واتفاق کا سبب بنے ہیں قتم بخدا! سے میرے سوت کی قیمت ہے۔ آپکواللہ کا واسطہ آپ اسے رونہ فر مائیں تو میں نے اسے قبول كرليا۔اب بتاؤكيا يدميرے لئے حلال ہے؟اس نے كہا جتم بخدا! سارى دنياميں اس سے برا حلال کوئی نہیں ہوگا۔اس نے عرض کی: تو پھر کھاؤناں اس نے کھالیا۔

حضرت امام اعظم ابوحنيفه كى فراست

113 - حضرت امام ابو بوسف رحمته الله عليه سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ابو منصور خلیفہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ الله علیہ کو بلایا تو منصور کے خادم خاص ربع نے کہا جو کہ حقیقت میں دل کے اندر امام ابو حنیفہ رحمتہ الله علیہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ اے امیر المونین ! یہ وہ ابو حنیفہ ہے جو تیرے دادا حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنہما کے قول کی مخالفت کرتا ہے وہ فرماتے تھے جب کوئی آ دمی شما ٹھائے بعد میں ایک دن یا دودن کے اندر استثناء (یعنی جس چیز پرقتم اٹھائی اس میں سے کوئی جز جدا کر لے کو اسکا استثناء کرنا جائز ہوگا کیکن ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: استثناء صرف اس وقت تک صحیح اور جائز ہے جب تک کوشم کے ساتھ ملی ہوئی ہوبصورت دیگر نا جائز ہے۔ اس وقت تک صحیح اور جائز ہے جب تک کوشم کے ساتھ ملی ہوئی ہوبصورت دیگر نا جائز ہے۔

حضرت امام ابوحنیفه رحمته الله علیه پاس بیشے تھے فوراً گویا ہوئے: اے امیر المومنین! ربیج بیگمان یعنی یقین رکھتا ہے کہ تیر بےلشکر کی گردنوں میں تیری اطاعت و پیروی کی بیعت (ایے آپ کو کسی کے نام پر چے ڈالنا) موجوز نہیں ہے۔خلیفہ نے کہا: وہ کیے؟ آپ نے جواب دیا وہ آپ کے سامنے آپ کی بیعت کا حلف اٹھا کیں پھروہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور اشٹناء کرلیں تو (رہیج کے نظریہ کے مطابق) آپ کی بیعت کی قسمیں باطل ہو جائیں گی۔ بین کرمنصور ہنس پڑا اور کہنے لگا: اے ربیع! ابوحنیفہ ہے تعرض نہ کیا کر۔ جب امام ابوحنیفہ باہرتشریف لے گئے تو رہیے نے ابوحنیفہ نے سے کہا: آپ نے مجھے قتل کیلئے سامنے لانے کا ارادہ کیا آپ نے فر مایانہیں بلکہ تو نے ضرور میرے خون ہے ہولی کھیلنے کا ارادہ کیامیں نے مختے بھی بحالیااورائے آپ کوبھی بچانے میں کامیاب ہوگیا۔ 114 عبدالواحد بن غياث سے روايت ہے كدابوالعباس طوى حضرت امام ابوحنيفدر حمته الله عليه كے بارے ميں برى رائے ركھتا تھا جبكه حضرت امام ابوحنيفه رحمته الله عليه كواس چيز كا علم بھی تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور عرض گزار ہوا: اے ابوحنیفہ! بے شک امیر المونین ہم دونوں میں سے ایک کو بلانا چاہتا ہے اور اسے حکم دے گا ایک ایسے آ دمی کی گردن زنی کا جس کے بارے میں وہ پورے طور پر جانتا بھی نہیں کہ اس کو گردن کو مار نااس کے لئے جائز بھی ہے یانہیں؟ آپ نے جواب دیا: اے ابوالعباس! پیہ بتاؤ! امیر المونین کا کام حق کا حکم وینا ہوتا ہے یاباطل کا بھی وہ تھم دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا امیر الموسین تو ہمیشہ حق کا تھم بی دیتا ہے۔آپ نے فرمایا کہ پھرتوحق کو نافذ کرنے میں دیرند کر اور تاویلات وتوجیہات میں بڑتے ہوئے اس کے بارے سی قتم کا کوئی جواب کرنے کی جرأت نہ کر حق جہاں اورجیسے ہے اس کے بعد حضرت امام ابو حنیف رحمت الله علیہ نے اپنی ایک قریبی عزیز کوفر مایا: یہ جھے باندھنے کاارادہ لے کرآیا تھالیکن اب میں نے اسے باندھ دیا ہے۔ 115 علی بن عاصم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے امام ابوحنیفہ رحمتہ الله عليه كى خدمت عاليه قدسيه ميں حاضرى كاشرف حاصل كيا۔ درال حاليك آپ كے ياس عجام موجودتھا جوآپ کے بال لے رہاتھا آپ نے حجام کوفر مایا: سفید سفید بال لے لے اور

اس سے تجاوز نہ کر۔اس نے عرض کیا: کیوں سرکاراس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فر مایا:اس لئے کہ دہ زیادہ ہورہے ہیں اس نے آپ کی بات شکر سیاہ بال لے لئے شاید وہ زیادہ ہو جائیں یعنی وہ سمجھا کہ آپ کی خواہش ہے سیاہ بال زیادہ ہوں اور سفید کم اور آپ کے حکم کے مطابق جوبال لئے جائیں وہ زیادہ ہوجاتے ہیں تواس نے ساہ بال ہی لے لئے۔ 116 \_ مجی بن جعفر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے امام حنیفدر حمت الله علیہ سے ساعت کا شرف یوں حاصل کیا کہ آپ فر مارہے تھے: ایک دفعہ جنگل کے اندر مجھے یانی کی سخت ضرورت پیش آئی۔احیا نک میرے پاس ایک اعرابی (دیباتی ) یانی کی ایک مشک کیکر آیا۔اس نے وہ مشک میرے ہاں یا نچ درہموں ہے کم قیمت پر پیچنے سے انکار کردیا۔ میں نے یا فنچ درہم اس کے حوالے کردیئے اور اس پوری مشک پر قبضہ کرلیا پھر میں نے اس سے کہا:اے اعرابی! ستو کے بارے تیری کیا رائے ہیں؟ یعنی مجھ سے خریدو گے یانہیں اس نے کہالاؤ: میں نے زیتون ملاستواہے دے دیا۔اس نے کھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا پھراسے پیاس لگی اس نے کہا: پانی پینا چاہتا ہوں میں نے کہا: پانچ درہم کے بدلے ملے گا۔اور میں ایک پیالہ پانی کی قبت پانچے درہم ہے کم نہیں کروں گا چنانچہ میں نے یا فچ درہم بھی اس سے واپس لے لئے اور یانی بھی کافی مقدار میں میرے یاس

117 عبدالحسن بن علی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: حاجیوں میں سے ایک حاجی نے کوفہ میں ایک آدمی کے پاس اپنامال امانت کے طور پر رکھا چنا نچاس نے جج کیا اور پھر واپس لوٹا اس نے اپنی ودیعت کا مطالبہ کیا۔ مستودع (جس کے پاس ودیعت رکھی گئی ہو) نے انکار کر دیا اور قسمیں اٹھانے لگا۔ وہ آدمی ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس مشورہ کرنے کیلئے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے فرمایا: کسی آدمی کو اس کے انکار کی خبر نہ دینا۔ راوی کہتا ہے: وہ آدمی ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ہم مجلس تھا۔ آپ نے اسے خلوت میں اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا: حکومت والوں نے مجھ سے ایک ایسے خص کے بارے مشورہ طلب کرنے کیلئے آدمی بھیجا ہے جوعہدہ قضاء پر فائز ہونے کے قابل ہو۔ کیا تو تیار ہوجائے گا اور اس عہدہ کے آدمی بھیجا ہے جوعہدہ قضاء پر فائز ہونے کے قابل ہو۔ کیا تو تیار ہوجائے گا اور اس عہدہ کے آدمی بھیجا ہے جوعہدہ قضاء پر فائز ہونے کے قابل ہو۔ کیا تو تیار ہوجائے گا اور اس عہدہ کے

لئے اپنے آپ کو پیش کردے گا؟ وہ آدمی بظاہر تکلفاتی انداز میں تھوڑا ساانکار کرنے لگا۔
حضرت ابوصنیفہ اسے اس کی رغبت دلانے لگے اور وہ اس بات پر واپس لوٹا دراں حالیکہ وہ
لا کچ کررہا تھا۔ پھرامانت کا مالک آیا تو امام صنیفہ نے اس سے فر مایا: اس کے پاس چلا جااور
اس سے کہد دے میرا گمان ہے کہ آپ مجھے بھول گئے ہوں میں وہ مخض ہوں جس نے آپ کو
فلاں وقت میں فلاں چیز بطور امانت دی تھی اور اس کی علامت سے ہے۔ راوی کہتا ہے: وہ
آدمی گیااور اس سے جاکر کہا تو اس نے امانت والا مال اس کے سپردکردیا۔

چنانچہ جب مستودع (جس کے پاس امانت رکھی گئی) دوبارہ حضرت امام ابوصنیفہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: میں نے تیرے معاملہ میں خوب غور وفکر کی ہے پس میری خواہش میہ ہے کہ تیری قدر ومنزلت کو بلند کر دول لیکن میں اس وقت تک تیرا نام پیش نہ کروں گا یہاں تک کوئی ایسا عہدہ آ جائے جواس کی نسبت بہت زیادہ ہزرگ و برتر ہو۔

118 - ابن ولید سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ۔ حضرت ابو عنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پڑوی میں ایک ایسا خوش بخت نو جوان رہائش پذیر تھا جواما مصاحب کی مجلس کا اہتمام کرتا اور آپ کے پاس کافی دیر تک ہم مجلس رہتا تھا۔ اس نے ایک دن امام صاحب کی خدمت میں عرض گزاری کہ میری خواہش ہے کہ میں اہل کوفہ کی فلاں قوم میں شادی کروں میں نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا ہے لیکن انہوں نے مجھ سے مہر اس قدر زیادہ مانگاہے جو میری وسعت وطافت سے بڑھ کر ہے۔ جبکہ میرادل ان کے اندر شادی کرنے پراڑ اہوا ہے۔

امام ابوصنیفہ نے ارشاوفر مایا: اللہ تعالی سے استخارہ (مشورہ طلب کرنا) کراور جو مال وہ طلب کرتے ہیں وہ انہیں دینے کا وعدہ کرلے۔ بہر حال اس جوان نے ان کے مطالبہ مال کوقبول کرلیا چنانچہ جب انہوں نے اپنی قوم (کی عورت) اور اس کے درمیان نکاح باندھ دیا۔ تو وہ امام صاحب کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور عرض کی: جناب! میں نے ان سے اپیل کی ہے کہ مجھ سے مہر کا کچھ حصہ لے کرمیری بیوی میرے حوالے کردو کیونکہ سارے کا سارا مہر بیک مشت دینے کی مجھ میں طاقت و ہمت نہیں ہے کین انہوں نے لڑکی کی رخصتی سارا مہر جو بطور) قرض کرنے سے انکار کر دیا ہے سوائے اس کے کہ میں سارے کا سارا (مہر جو بطور) قرض

میرے اوپر ہے ادانہ کردوں۔ آپ کی کیارائے ہے؟ آپ نے فر مایا: حیلہ کراور قرض لے لے یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو اپنے اہل خانہ کے پاس داخل ہونے میں کامیاب ہوجائے کیونکہ بیمعاملہ اس قوم کی تخق کی نسبت تیرے اوپر آسان رہے گا۔ پس اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت امام صاحب نے اس کوقرض دیا جتنی مقدار تھی۔

جب اپنے اہل کے پاس داخل ہوااور وہ عورت اس سے حاملہ ہوگئ تو امام صاحب نے اس سے فر مایا: اب تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تو اس بات کا برملا اظہار کر دے کہ تو اس شہر سے باہر دور جگہ پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ کہ تو چاہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ سفر پر لے جائے۔
ساتھ سفر پر لے جائے۔

ببرحال اس نے دومز دور کرائے پر لئے اور ان کو گھر لے آیا اور اس بات کا ظہار کردیا کہوہ خراسان کی طرف روز گارتلاش کرنے کےسلسلہ میں جانا جا ہتا ہے اور اپنے گھر والوں کوبھی اینے ساتھ رکھنا جا ہتا ہے عورت کے میکے والوں کومعلوم ہوا تو ان پر بیر بات انتہائی گرال گزری۔وہ حفرت امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ آپ سے اپیل کر كاس سلسله مين آپ سے مدد حاصل كريں -حضرت ابوحنيف نے ان سے فرمايا: اس كو شریعت کی طرف سے اجازت ہے جہال چاہے اپنی بیوی کو لے جائے۔ انہول نے حضرت امام صاحب سے عرض کی: ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو اتنے لمبے سفر پرجانے کی اجازت دے دیں۔ تو حضرت امام صاحب نے ان کی بیہ بات س کرفر مایا تم اے اس بات پرراضی کرلوکہ جو کچھتم نے مہر کے طور پراس سے لیا ہے وہتم اسے واپس کروو گے امید ہے وہ راضی ہوجائے گا انہوں نے اس بات کو بخوشی مان لیا۔ تو امام ابوطنیفہ نے اس نوجوان سے بات کی کھورت کی قوم اس بات پرراضی ہوگئی ہے کہ جو پھھ انہوں نے تجھ سےلیا ہےمہر وغیرہ وہ مجھے لوٹادیں گے اور مجھے اس قرض سے بری کردیں گے۔اس جوان نے حضرت امام صاحب کی خدمت عالیہ میں عرض کی: میں توان سے مہر وغیرہ سے زیادہ اور بھی کوئی چیز لینے کا خواہش مند ہوں۔ جو بھی چیز تجھے پیند ہو کہ تواس پر راضی ہو جائے کہ جو انہوں نے تیرے لئے خرچ کیا ہے۔

ورنہ تیری بیوی نے آدمی کے حق میں قرض کا اقرار کیا ہے۔ لہذا تیرے لئے اسے ساتھ لے جاناممکن نہیں ہے اور نہ ہی ساتھ لے کرسفر کرسکتا ہے جب وہ قرض ادا نہ کردے جواس کے ذمہ موجود ہے۔ راوی کہتا ہے بین کرنو جوان کوسکون وقر ارآ گیا اور آ ہستگی ہے حضرت امام صاحب کی خدمت میں عرض کرنے لگا: پیربات وہ نہ منیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں' اور میں ان سے مزید کوئی چیز نہلوں گا چنانچہ وہ بیوی کو وہیں بٹھانے پرراضی ہو گیااور جوانہوں نے مہرلیکرخرج کیا تھاان سے وصول کرلیا۔ 119۔ احمد بن دقاق سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہ امام صاحب كى ساتھيوں ميں سے ايك آدى فے شادى كرنے كا ارادہ كيا عورت والول نے كہا: ہم اس آدمی کے بارے امام ابوصنیفہ سے دریافت کریں گے امام ابوصنیفہ نے اس آدمی کو وصیت فر مائی کہ جب تومیرے پاس آئے تو اپنا ہاتھ اپنے ذکر (عضوتناسل) پر کھ دینا پس اس نے الیائی کیا۔ جب ان لوگوں نے امام صاحب سے اس کے بارے سوال کیا تو فر مایا جحقیق میں نے اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز دیکھی جس کی قیمت دس ہزار درہم ہے۔ 120 \_ اور ہمیں یہ بات بھی موصول ہوئی ہے کہ ایک آ دی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر ا بنی شکایت یوں عرض کرنے لگا کہ اس نے ایک جگہ ا پنامال دفن کیالیکن اب اسے وہ جگہ یا دہیں ہے۔

حضرت امام صاحب نے اس سے فرمایا: یہ کوئی فقہی مسلمتو ہے نہیں لیکن پھر بھی میں شرے لئے حیلہ کرتا ہوں، امید ہے کوئی حل نکل آئے گالیکن تو اس طرح کر کہ سیدھا مسجد میں چلا جااور ضبح تک سلسل نفل نماز اواکر نے کا پکاارادہ کرلے۔ بے شک اللہ تعالی کومنظور ہوا تو ضرور مخجے یاد آجائے گا۔ اس آدمی نے آپ کی نصیحت پڑمل کرنا شروع کر دیا ابھی رات کے چوتھائی حصہ ہے کم رات گزرنے نہ پائی تھی کہ اسے وہ جگہ یاد آگئی۔ فوراً وہ حضرت امام ابوضیفہ کی خدمت میں آیا اور اپنے معاملہ کی خبر دی۔ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا: مجھے پہلے علم تھا کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ شیطان تجھے زیادہ دیر نماز نہیں پڑھنے دے گا حتی کہ وہ یادولا دے گالہذا تو نے اس نعمت پر اللہ کاشکر اواکر نے کے لئے ساری رات اپنے کہ وہ یادولا دے گالہذا تو نے اس نعمت پر اللہ کاشکر اواکر نے کے لئے ساری رات اپنے کہ وہ یادولا دے گالہذا تو نے اس نعمت پر اللہ کاشکر اواکر نے کے لئے ساری رات اپنے

آپ کوعبادت میں مشغول کیوں ندر کھا۔ حضرت امام شافعی کی فراست اور آپ کی عقلمندی

121۔امام ابوحاتم رازی نے کہاہے کہ ہمیں خبر دی ہے ابوالحسن نے ،وہ فرماتے ہیں: ہمیں ابو محمد نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں: ہمیں احمد بن سلمہ بن عبد الله نیشا پوری نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں: ابو بر محد بن ادریس وراق حمیدی نے بتایا۔ میں نے حمیدی کوفر ماتے ہوئے سا کہ محمد بن ادریس شافعی نے خود فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں یمن کی جانب روانہ ہوا۔مقصد فراست کی کتابوں کو تلاش کرنا تھا۔ حتیٰ کہ وہاں پہنچ کرمیں نے ان کوخوب خوب جمع کیا پھر جب میرے واپس آنے کا وقت قریب ہوا تو اتفا قامیں اینے راستہ میں ایک ایسے آ دمی پر ہے گزراجوا پنے گھر کے حتی میں اکڑوں براجمان تھا۔ نیلی آنکھوں والا ،ابھری ہوئی پیشانی والا اور داڑھی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فارغ تھالیعنی کھود اتھا۔ میں نے اس سے کہا: کیا تیرا کوئی گھریار بھی ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں بالکل میں گھر والا ہوں۔ امام شافعی اس مقام پرواقعہ پرتبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بیصفات جو میں اس آ دمی کی ملاحظہ کیس فراست كے حوالے سے بي خبيث ترين آدمي كى صفات بيں ليكن اس نے مجھے اسے مكان ميں عزت واحترام کے ساتھ مہمان بناتے ہوئے جگہ دیکر بٹھایا تو (اس آ دمی کا موجودہ ظاہری سلوک و کھے کر) میں نے اس آدمی کومعزز ترین سمجھا۔اس آدمی نے میری طرف رات کا کھانا اور ساتھ خوشبو بھی بھجوائی اور میری سواری کیلئے گھاس کا انتظام کیا، بستر اور اوڑھنے بچھونے کا خوب اہتمام کیا۔

میں نے اس حال میں سوچا جبکہ ساری رات میں کروٹیس بدلتارہ کہ ان کتابوں کا کیا کروں گا جبکہ بیصفات میں نے اس آ دمی کے اندر دیکھیں لیکن اس کے الث میں نے اسے مکرم ترین انسان پایا۔ میں نے ول ہی دل میں کہا کہ یہ کتابیں اب میں پھینک دوں گا؟ کیونکہ ان کا فائدہ کوئی نہیں کہ جو بات ان کے اندر کھی ہوئی ہے عام مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔

بہرحال جب میں نے صبح کی تو میں نے اپنے غلام سے کہا: سواری پرزین ڈالواس

نے زین ڈالی پس میں اپنی سواری پر سوار ہوااور اس آدمی کے پاس سے گزرتے ہوئے میں اس سے بول کہا:

جب بھی تہباری مکہ میں آمد ہوتو تم ذی طویٰ کے مقام پر سے گزرنے لگوتو محمد بن ادریس شافعی کی منزل کا پہتہ یو چھ لینا۔لوگ تیری رہنمائی میرے گھر تک کریں گے ادر میں وہاں موجود ہوں گا۔

میری پی گفتگوس کراس آ دمی نے مجھ سے کہا: کیا میں تیرے باپ کا غلام ہوں۔ میں نے جواب دیانہیں اس نے کہا: کیا تیرامیری ذات پر کوئی خصوصی انعام تھا جوآج رات میں نے چکایا ہے۔ میں نے جواب دیانہیں۔اس نے کہا: گزشتہ رات میں نے تیرے لئے كہاں تك تكليفيں اٹھائى ہيں؟ میں نے جواب دیا: بتاؤوہ كيا ہيں؟ اس نے كہا: میں نے تیرے لئے دودرہموں کے عوض کھاناخریدا۔اوراتنے کا سالن بھی اور تین درهم کے بدلے عطر (خوشبو) اور دو درہموں کے بدلے تیری سواری کیلئے گھاس خریدی اور بستر واوڑھنی کا كرايددودرجم ب(حضرت امام شافعي فرماتے ہيں) ميں نے كہا: اے غلام! بيساراحساب كابات چكاد اس في دروياس في يوچهاكياكوكي اور چيز باقى سے؟اس في كها: مکان کا کرایہ ابھی باتی ہے کیونکہ میں نے تھے کھی جگہ مہیا کی اور خود تنگی میں رات گزاری۔امام شافعی فرماتے ہیں یہ کتابیں موجود ہونے کے باعث میں نے اپنے آپ کو رشک جری نگاہ ہے دیکھااور میں نے اس کے بعد ایک بار پھر کہا: کیا کوئی اور چیز باقی ہے؟ اس نے طرح جواب دیا: جا چلا جا، اللہ تحقیے رسوائی کا شکار کردے میں بھی تجھے نے زیادہ برا آ دمی نہیں دیکھا حضرت امام شافعی اپنے جی میں کہتے ہیں میر ایقین واعتقادان کتابوں کے ساتھ اور بڑھ گیا جو میں نے علم فراست کے موضوع پرجمع کی تھیں اوراس بات کا کامل یقین ہوگیا کہ پیلم برحق ہے۔

122 \_ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں: میں حضرت امام شافعی کے پاس موجود تھا ایک آ دمی آپ کے پاس خط کی صورت میں ایک رفتہ کیکر حاضر ہواجس میں مرقوم تھا:

سل المفتى المكى هل في تزاور نظرة مشتاق الفواد جناح

" كمه شريف كمفتى سے سوال كر، كيا باہم زيارت كرنے اور ول مشاق كونگاه والئے ميں كوئى گناه ہے؟"

تو حضرت امام شافعی نے اس کا جواب اس انداز میس دیا:

معاذ اله العرش ان يذهب التقى تلاحق اكباد بهن جراح " عرش ك ما لك ومعبودكى بناه اس امر سے كەزخى دلول كا ملنا تقوى كو ناپيدكر د ك " - "

رئیے نے کہا: میں نے اس پرتعجب کیا کہ وہ ایسے حانات میں بھی اس انداز میں فتو کا دے سکتے ہیں میں نے عرض کی: اے ابوعبداللہ! (امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی کنیت ہے) اس طرح کے نوجوان کے لئے آپ اس قسم کا فتو کی جاری فرماتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: اے ابو محمد! میہ ہشمی آ دمی ہے جس نے اس ماہ لیعنی رمضان المبارک کے مہینے میں شادی کی ہے اس کی اٹھتی جوانی ہے۔ اس نے سوال کیا ہے کہ کیا اس پر کوئی گناہ ہے کہ بغیر وطی کی ہے اس کی اٹھتی جوانی ہوئے۔ اس نے سوال کیا ہے کہ کیا اس پر کوئی گناہ ہے کہ بغیر وطی کے دہ صرف بوس و کنار اورضم وغیرہ ہولے۔ اس کو میں نے یہ فتو کی دیا ہے۔ رئیج کہتے ہیں میں نے جوان کا پیچھا کیا اور اس سے اس کی حالت دریافت کی تو اس نے جھے وہی صورت حال بتائی جو حضرت شافعی نے کہی تھی۔ وہ کہتے ہیں: میں نے اس سے بہتر فر است کہیں حال بتائی جو حضرت شافعی نے کہی تھی۔ وہ کہتے ہیں: میں نے اس سے بہتر فر است کہیں خبیں دیکھی۔

123 \_ روایت کی گئی ہے کہ ایک آ دمی سونے والوں کو یکے بعد دیگرے بڑی غورے دیکھ رہا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے شاگر درشید رہ بھے مزنی نے فر مایا اٹھ اور اس آ دمی کی طرف جا کر کہہ کہ وہ ایک سیاہ رنگ کے غلام کو تلاش کر رہا ہے جسکی ایک آ کھ مرض کا شکار ہوگئی ہے۔

رئیج کہتے ہیں: میں اٹھااور حکم بجالا یا تواس آ دمی نے جواب دیا: ہاں یہ بات درست ہے۔ اور اس کے بعد وہ آ دمی حضرت امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سوال کیا میر اغلام کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: اسے جیل میں تلاش کروممکن ہے وہاں ہووہ آ دمی وہاں سے کوچ کر کے جیل پہنچا تو وہاں جیل میں اس نے اپنا غلام با قاعدہ حاضر پا

لیا۔اس کے بعدر بھے حضرت امام شافعی سے بید کہتے ہوئے مخاطب ہوئے کہ میرے لئے وضاحت فرمائیں اس کی جوابھی واقعہ ہواہے کیونکہ آپ نے تو ہمیں چرت کے سمندر میں غرق کردیا ہے۔

آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ جامع مجد کے دروازے سے داخل ہوااورسونے والوں کے گردگھرا ڈال دیا میں سمجھ گیااس کا غلام بھاگ گیا ہے جے بہتالاش کر رہا ہے جب سیاہ لوگوں کے قریب ہوتا تو غور ہے دیکھا اورسفید لوگوں سے بے پرواہی کاسلوک کرتا میں نے کہا: اس کے سیاہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے جو بھاگ گیا ہے۔اور میں نے دیکھا کہ وہ بائیس آئکھ، ی تو جہ کے ساتھ دیکھا ہے تو میں نے یہ بات اخذ کرلی کہ ضروری طور پراس کے غلام کی ایک آئکھ کو بیاری گی ہوئی ہے۔ہم نے یہ بات اخذ کرلی کہ خروری طور پراس کے غلام کی ایک آئکھ کو بیاری گی ہوئی ہے۔ہم نے آپ نے غلام پر نے آپ سے یہ بھی عرض کیا گر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ جیل میں ہے آپ نے غلام پر حدیث فٹ کرتے ہوئے جواب دیا: (کہ حضور عرب ان کے فران ہے)

"اذا جاعواسر قوا واذا شبعوا نكحوا" (جب يه غلام بهوك موتے بي تو چورياں كرتے بيں اور جب سير ہوں تو نكاح كرتے بيں) ميں نے اس بات كو نكالا كدلازى طور پران دو جرموں ميں سے كى ايك جرم كاس نے ارتكاب كيا ہے اندريں حالات تم خود د كھے سكتے ہوكہ معاملہ اى طرح ہے۔

124 - روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت امام شافعی اور محمد بن الحسن الشیبانی رحمة الله علیها (آپ کے استاد محتر م اور امام ابو صنیف رحمته الله علیه کے شاگر در شید) صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے تو ایک آ دمی معبد حرام شریف کے دروازہ سے اندر داخل ہوا۔ ان دونوں حضرات میں سے ایک نے کہا: میں تو اسے بڑھئی گمان کرتا ہوں دوسر سے نے کہا نہیں بلکہ یہ تو لو ہار ہے۔ حاضرین نے اس آ دمی تک چنچنے میں جلدی کی اور اس سے دریا فت کیا تو اس نے ان لوگوں کو جواب دیا: میں پہلے بڑھئی تھا اور ان دنوں میں لوہے کا کام کرتا ہوں۔

125\_اورحرملہ بن یکی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے امام شافعی کو پچھ کہتے ہوئے ساعت کیا جبکہ ایک آ دی ان سے بوچھ رہاتھا کہ میں نے طلاق کی قتم اٹھائی ہے کہ اگر میں

یہ پھل کھاؤں یا اسے بھینک دوں۔آپ نے جواب دیا آدھا کھالے اور آدھا بھینک دے(کیونکہاس نے ساراکھانے پاسارا بھینکنے کی شم کھائی تھی اب اس نے نہ سارا کھایا اور نہ سارا بھینکا ہے)

ابن جوزی کہتے ہیں اور امام شافعی ہے بھی یہی منقول ہے اور دور وایتوں میں سے
ایک روایت میں حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے اور خقیق ہمارے اصحاب نے
اس قتم کے بہت سارے مسائل ذکر کئے ہیں جن سے فتو کی میں قریب قریب آگاہ نہیں ہو
سکتے مگرانتہائی فطانت رکھنے والے ۔ ان میں سے چند مسائل ذکر کئے جائیں گے کیونکہ اس
جیسے مسائل کا تذکرہ ذہین وقطین (عقلند) لوگوں کی ذہانت و فطانت کو بیدار کرنے اور
طراوت بخشے کا سبب بنتا ہے۔

ان مسائل میں سے ایک ہے ہے: جب کوئی خاونداپنی بیوی کو کہے جبکہ وہ پانی میں موجود ہو کہ اگر تو اس پانی میں تھم ری رہے تو بھی تو طلاق والی ہے اور اگر تو اس سے باہر نکل آئے تو بھی تو طلاق والی ہے۔

اب ہم غور وفکر کی نگاہ ڈالتے ہیں کہ اگر تو پانی جاری (چلنے والا) ہے اور خاوند نے کوئی معین نیت نہیں کی ہے تو اس کی عورت طلاق والی نہ ہوگی خواہ وہ باہر نکل آئے یا پانی میں رہے۔

اوراگروہ پانی کھڑا ہے تو اس عورت کواس صورت حال میں مجبور کی گئ عورت پر قیاس و محمول کیا جائے گا اسطرح کہ اگرایک عورت سیڑھی پر موجود ہواورا سکا خاوندا ہے کہے کہ اگر تو اس سیڑھی میں او پر چڑھتی جائے بااس سے بذات خودا پنی مرضی ہے اتر آئے یا تو اس مقام پر تھہری رہے جس ڈنڈے پر موجود ہے بااس سیڑھی سے بلا واسط آپ آپ کو نیچے مقام پر تھہری رہے جس ڈنڈے پر موخود ہے بااس سیڑھی سے بلا واسط آپ آپ کو نیچے گرا دے تو ہر صورت نہ کورہ میں تو طلاق والی ہے۔ اسکا صل میہ ہے کہ اس کے قریب ایک دوسری سیڑھی کھڑی کردی جائے اوروہ عورت اس دوسری سیڑھی پر بلا واسط خقل ہوجائے۔

پس اگر کسی آدمی نے بہت سارے تر کھل کھائے پھراپنی عورت سے مخاطب ہوکر کہا:

اگرتو مجھے اس تعداد کی خبر نہ دے جو میں نے کھائی ہے تو تو طلاق والی ہے۔ اس سے نجات کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ عورت ایک سے لیکراس عدد تک شار کر ہے جس سے بیدیقین ہوجائے کہ جتنی تعداد خاوندصا حب نے کھائی ہے وہ اس میں آگئ ہے تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگ۔
پس اگر کسی خاوند نے تر تھجوریں کھائیں اور اپنی بیوی سے کہا: تو طلاق والی ہے اگر تو علیدہ نہ کر دے ان تھجوروں کی گھلیوں کو جو میں نے کھائی ہیں ان تھجوروں کی گھلیوں سے جوتو نے خود کھائی ہیں جبکہ اب وہ دونوں آپس میں خلط ملط ہو چکی ہوں اس کاحل ہے کہ وہ عورت ہر ہر کھی کو جدا جدا کر دے۔

اگر خاوند نے اپنی بیوی سے کہا: تو طلاق والی ہے اگر تو مجھے پچ پچ نہ بتا دے کہ کیا تونے میری چوری کی ہے یا نہیں اس سے چھٹکارے کی صورت میہ ہے کہ جب عورت نے کہددیا میں نے چوری کی ہے جوبھی چوری کی ہے تواسے طلاق نہ ہوگی۔

پس اگر کسی آ دمی کی تین بیویاں تھیں اور وہ ان کے لئے دو چادرین خریدے یا ان دو چادروں پر ان تین عورتوں کا جھگڑ اہو گیا یہ شکر خاوند نے کہا: تم سب طلاق والی ہواگر تم میں سے ہرایک اس ایک ماہ میں ان چا دروں کو بیس دن نہ اوڑھے رکھے، اب اس میں تاویلی صورت یہ ہے کہ سب سے بڑی اور درمیانی بیوی مسلسل دس دن دونوں چا دروں کو اوڑھے رکھیں پھر بڑی بی بیس سے چھوٹی بیوی کو وہ چا دردے دے اور درمیانی بیوی کی چا در پورے بیس دن تک اسکے اوپر باقی رہے۔

پھرسب سے بڑی عورت درمیانی والی کی جادر لے لے یہاں تک کے وہ اس طرح مہینہ پوراکردیں توسب کی سب طلاق ہے ہے جائیں گی۔

جب کوئی آ دمی اپنی ساری 3 یبویوں کوسفر پر لے جائے جس کی مقدار تین فریخ (برابر 9 میل ہائمی) ہواوراس کے پاس دو فچر ہول وہ عور تیں ان پرسوار ہونے کے لئے آپس میں جھگڑ پڑیں۔اوراس پر خاوند طلاق کی قتم اٹھا کر کہے کہتم میں سے ہرایک دوفر سخ ضرور بر ضرور سوار ہو۔ تو اس سے نجات کی صورت یہ ہوگی کہ بڑی اور درمیانی ایک ایک فرسخ سوار ہوں پھر درمیانی اثر پڑے اور بڑی اسکی جگہ سوار ہو بات اور چھوٹی درمیانی کی جگہ سوار ہو

جائے اور تمام مسافت مکمل کرے اور دوفرسخ مکمل ہونے پر درمیانی بڑی کی جگہ سوار ہو جائے تو وہ طلاق سے نکے جائیں گی۔اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

جب کوئی آ دمی تمیں بوتلیں گھرلے آئے جن میں سے دس فل بھری ہوئی ہوں ، دس آ دھی آ دھی ہوں اور دس مکمل طور پر خالی ہوں پھر وہ شخص کہے: تم سب یعنی متیوں عورتیں طلاق والی ہواگر میں اس چیز کو (جو بوتلوں میں ہے ) تمہارے درمیان برابرتقیم نہ کر دول بغیراس کے کہ میں تقسیم کرنے کیلئے کسی تر از ویاکسی پہانہ سے مددلوں۔

اس کاحل یہ ہے کہ وہ آ دمی نصف بوتلوں میں سے پانچ کو دوسری پانچ کے ساتھ بھر لے پھران میں سے ہرایک کو پانچ بھری ہوئی اور پانچ خالی دے دے۔

اگرکوئی شخص اپٹی ہیوئی کے پاس ایک ایسابرتن دیکھے جس میں پانی ہو۔اس نے کہا: یہ جھے پلا دے وہ پلانے سے رک گئی۔ مرد نے طلاق کی قسم اٹھالی کہ نہ تو میں اس پانی کو پیوں گا، نہ تو اس انڈ لیلے گی، نہ تو اس پانی کو برتن میں رہنے گی اور نہ بی اس کے علاوہ پچھ کر کے گی ورنہ مجھے طلاق۔ اس میں حیلہ یہ ہے کہ وہ عورت برتن کے اندر کپڑا ڈبو دے جو کپڑا سارے پانی کو پی جائے پھراس کپڑے کو دھوپ میں رکھ کر خشک کرلے۔
میارے پانی کو پی جائے پھراس کپڑے کو دھوپ میں رکھ کر خشک کرلے۔
میکی بین استم کی فراست

126۔ ابوعلی غیسیٰ بن مجھ طو ماری نے ذکر کیا ہے کہ وہ ساعت کرنے والے ہیں قاضی ابو حازم سے انہوں نے میرے باپ سے سنا وہ فرماتے تھے کی بن اکٹم بھرہ کے قاضی بن جبکہ انکی عمر ہیں سال یا تقریبا آئی ہی تھی ایک آ دمی نے آپ سے عرض کیا: قاضی کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے کہا اور آپ سمجھ گئے کہ وہ آپ کو تھیر جان رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا: میں اس عماب ابن اسید سے بڑا ہوں جس کو فتح کمہ کے دن نبی کریم علیف نے مکہ والوں پر قاضی مقرر فرمایا تھا اور میں اس معاذ ابن جبل سے بھی بڑا ہوں۔ جس کو یمن پر قاضی مقرر فرمایا تھا اور میں اس کعب ابن شور سے بھی بڑا ہوں جن کو حضر سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا تھا۔

حضرت علامه قاضی شامی (صاحب فتاوی شامی) کی فراست

127۔ ابن ساک سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قاضی القصنا ۃ امام شامی کے پاس دوآ دمیوں نے اپنا جھگڑا پیش کیا جبکہ آپ منصور کی جامع مسجد میں تشریف فرماتھے۔

ان میں سے ایک نے اپنایان یوں دیا کہ میں نے اس آدمی کودس دینارسرد کے اور دوسرے سے قاضی نے کہا: تو کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کداس نے کوئی چیز میرے حوالے نہیں کی قاضی صاحب نے مطالبہ کرنے والے سے کہا: کیا تیرے یاس گواہ ہیں؟ اس نے جواب دیانہیں اور کہا تونے بیمال کسی شخص کی آنکھوں کے سامنے اس کے حوالے نہیں کیا تھا؟ اس نے جواب دیانہیں اللہ کے سواکوئی ذات موجود نہتھی قاضی نے پوچھا تو نے کس مقام پروہ مال اس کے حوالے کیاتھا؟ اس نے جواب دیا کرخ کی مسجد میں تو قاضی صاحب نے مطلوب (جسکے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا) سے کہا کیا توقتم اٹھا تا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔قاضی صاحب نے مطالبہ کر نیوالے سے فر مایا اٹھ کر اس مسجد کی طرف چلو جس میں تونے اپنامال اسکے حوالے کیا تھا اور قرآن کے اور اق مجھے لاکر دوتا کہ میں ان کے ساتھ اس سے تشم لوں پس وہ آ دمی چلا گیا تو قاضی صاحب نے غریم (جس پر چٹی واجب ہوئی) کواپنے پاس روک لیاجب ایک گھڑی ہیت گئی تو قاضی صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا تیرا کیا خیال ہے کہ وہ اس مسجد میں پہنچ گیا ہوگا۔اس نے جواب دیانہیں،وہ اس تكنهيس ببنچا موگار تواسكايد بيان اقرار كي طرح موگيا تو قاضي صاحب في "سونا"اس یرلازم کردیا تواس نے اسکا قرار کرلیا۔

كعب ابن سوركي فراست

128 ۔ حضرت عمر کا دورتھا کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے پاس اپنے خاوند کا شکر بیادا کرنے گئی اور کہا کہ وہ اس دنیا کے بہترین لوگوں میں ہے رات کو قیام کرنا شروع کرتا ہے بہاں تک کہ صبح ہوجاتی ہے اور صبح تا شام روزہ رکھتا ہے۔ پھرا سے حیا آگئی اور خاموثی اختیار کرلی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجتھے بہترین جزاء عطافر مائے تونے

اپنے خاوند کی خوب تعریف کی ہے جب وہ واپس چلی گئ تو کعب ابن صور نے کہا: اے امیر المومنین! وہ تو آ کی طرف شکایت کے ہے؟ المومنین! وہ تو آ کی طرف شکایت کے رآئی تھی آپ نے فرمایا اس نے کیا شکایت کی ہے؟ کعب نے جواب دیاا ہے خاوند کی شکایت کر رہی تھی آپ نے فرمایا دونوں کو میرے پاس بلا وَاور کعب نے عرض کی میں فیصلہ کرونگا تو گواہ آپ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا آپ وہ چیز سمجھ گئے ہیں جو میں نہیں سمجھ سکا کعب نے عرض کیا اللہ تعالی فرما تا ہے: فَانْ کِ حُوْلُ اَمَا طَابَ لَکُمْ مِینَ اللّٰسِسَاءِ مَثُنی وَ ثُلْثَ وَسُمْ اِنْ حَرِجمہ:

در پس نکاح کروعورتوں میں سے جو تمہیں پہند ہود واور تین اور چار'

فیصلہ: تو تین دن روزہ رکھ اور ایک دن اس کے پاس افطار کر اور تین را تیں قیام کر اور ایک رات اس (اپنی عورت) کے پاس گزار بین کر حضرت عمر نے فرمایا بیہ بات میر بے کہا ہے بھی زیادہ تعجب انگیز ہے۔ تو آپ کا یہ فیصلہ دیکھ کر حضرت عمر نے آپکو بھرہ کا قاضی بنا کر بھیج دیا۔ آپ کی فراست کے فیصلوں میں کئی عجیب وغریب امور واقع ہوئے۔ بیث بن سعد کی فراست

129۔ ابوعلی حسن بن ملیح طرائعی مصری سے روایت ہے انہوں نے کہا ہمیں رشید کے خادم لولؤ نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ

ہارون الرشید اور ان کے چپا کی بیٹی زبیدہ کے درمیان کسی معاملہ پرمباحثہ اور مناظرہ ہوادور ان گفتگو ہارون الرشید نے اس ہے کہااگر میں جنتی نہیں ہوں تو تو طلاق والی ہے پھر وہ نادم ہوا اور دونوں اس قتم سے بہت ممگین ہوئے اور ان دونوں پر بہت بڑی مصیبت آٹوٹی کیونکہ ہارون الرشید کے دل میں اپنے بچپا کی بیٹی کا بڑا مقام تھا چنا نچھ اس نے فقہا او جمع کیا اور اس قتم کے بارے میں ان سے دریافت کیا لیکن کوئی بھی اسکا حل نہ پاسکا پھراس نے اپنے تمام علاقوں کے تمال کی طرف خط کھا کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے فقہا اکو اس کی طرف خط کھا کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے فقہا اکو اس کی طرف جھر بیٹھ گیا۔

اور میں اسکے سامنے کسی ایسے تھم کی انتظار میں کھڑا تھا کہ اگرانہیں کوئی چیز پیش آ جائے تو اس معاملہ جو چاہیں مجھے تھم دیں باوشاہ نے ان سے اپنی قتم کے بارے سوال کیا اور میں ان کی عبارت کا تر جمان تھا کیا خلیفہ کیلئے اس سے خلاصی کی کوئی صورت موجود ہے تو فقہاء نے اس کے سامنے مختلف جوابات دیئے جبکہ انہیں فقہاء میں لیث ابن سعد بھی موجود تھے جو مصر کے بڑی عمر کے لوگوں میں سے تھے آپ مجلس کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی گفتگونہ کی اور ہارون الرشیدایک ایک فقیہ کی طرف باری باری متوجہ ہوتا تھا حاجب نے بادشاہ کو بتایا۔

مجلس کے آخر میں ایک وہ بزرگ باقی رہ گئے ہیں جنہوں نے کوئی کلام نہیں کیا ہے میں نے ان سے عرض کی بے شک امیر الموضین آپ سے فرمار ہے ہیں کیا وجہ ہے آپ نے کلام نہیں کیا جیسے آپ کے ساتھی کلام کر چکے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تحقیق امیر الموشین نے تمام فقہاء کے اقوال ساعت فرما لئے اور ان میں ایسے دلائل موجود تھے جو کفایت کرنے والے تھے۔

بادشاہ نے کہا کہ تم اسے کہو کہ بے شک امیر المونین کہدرہ ہیں کہ اگر ہم چاہتے کہ صرف فقہاء سے باتیں سنیں تو ہم آپ حضرات کو اپنے علاقوں سے یہاں آنے کی تکلیف نہ دستے اور میں مجلس برپا نہ کرتا انہوں نے فرمایا: اگر امیر المونین اس بارے میرا کلام سننا چاہتے ہیں تو وہ خلوت میں تشریف رکھیں چنا نچہ امیر المونین کی مجلس میں جو بھی فقہاء اور دوسرے لوگ تھے بھی لوٹ گئے پھر بادشاہ نے کہا: کلام کرو۔ انہوں نے فرمایا: امیر المونین! میرے قریب ہوجائیں۔

بادشاہ نے کہااس غلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی فرد بشر موجود نہیں ہے۔اور آپ پر
اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے۔حضرت لیث نے کہا:اے امیر الموشین! میں جان بخشی کی
شرط پر کلام کروں گا۔اور آپ بخوشی اس پڑمل کریں،میری ہیت وجلالت علم قائم رہے گی۔
اور امیر الموشین کی طرف سے میری ہروہ بات مانی جائے گی جومیں کہوں گا۔
امیر الموشین نے جواب دیا: تمہیں ساری اجازتیں ہیں جیسے کہیں گے و یسے ہوگا۔ آپ
نفیاں

امیرالمونین! سب سے پہلے مسجد سے قرآن کریم منگوالیں۔اس نے قرآن مجیدلانے

کا حکم دیا فوراً قرآن لا کرپیش کردیا گیا۔آپ نے فرمایا: اب امیرالمومنین اس قرآن شریف کو این باتھ میں لے لیں اوراس کے اوراق الثنا شروع کردیں یہاں تک کہ سورہ رحمان تک پہنچ جائیں چنا نچہ بادشاہ نے قرآن پاک کو بکڑا اور صفح پہ صفح کھو لئے شروع کردیئے یہاں تک سورہ رحمٰن تک پہنچ گیا۔حضرت لیٹ نے کہا اب امیرالمومنین پڑھنا شروع کردیں۔امیر المومنین نے پڑھا ایس جب وہ اس آیت پر پہنچ : وَلِمَنْ خَافَ مَقَالُم مَنْ بِہُ جَنَّ فُنِ رَجمہ: "اور وہ آدی جوایٹ رہے کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لئے دوجنتیں ہیں'۔

تو حضرت لیث نے فرمایا: اے امیر المونین! یہال تھہر جاؤ۔ پس وہ تھہر گئے تو آپ نے فرمایا: اب امیر المونین کہیں واللہ ..... یہ بات امیر المونین ہارون الرشید پر بہت شخت تھی۔ لہٰذا اس پروہ بولے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے امیر المونین! اسی پر تو شرط واقع ہوئی ہے۔ امیر المونین نے اپنا سر جھکا لیا درال حالیکہ زبیدہ بھی اس مکان میں موجود تھی ہوئی ہے۔ امیر المونین نے اپنا سر جھکا لیا درال حالیکہ زبیدہ بھی اس مکان میں موجود تھی جن کے سامنے پردہ لئکا دیا گیا تھا اوروہ مجلس کے بالکل نزدیک تھا۔ وہ سارا خطاب س رہی تھی۔ پھر ہارون نے اپنا سراو پراٹھایا اور زبان سے کہا: واللہ۔ تو آپ نے کہا: الّذی لا الله الله هو الرّحیٰن الرّحیم .....

یہاں تک کہ بمین (قتم) کے آخر تک پہنچ گئے پھر فر مایا: اے امیر المونین! آپ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔

امیرالمومنین گویا ہوئے: بے شک میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں تو آپ نے فرمایا: اے امیرالمومنین! بیتمہارے لئے دوجنتیں ہیں نہ کہ صرف ایک جنت ہے جسیا کہ اللہ تعالی نے خوداپی کتاب میں بیان فرمایا ہے بیساری کاررائی ہونے پر میں نے سیٹی بجائی اور خوشی وسرور کا نعرہ پردہ کے پیچھے سے سنا اور ہارون الرشید نے کہا: آپ نے تئم بخدا! بہت اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے مبارک کرے۔

پھرلیث بن سعد کے لئے انعامات اور خلعت فاخرہ کا حکم دیا۔ پھر ہارون بولا: اے شیخ! چن لے جو چاہے اور مانگ لے جو چاہے تیری بات مانی جائے گی۔

آپ کہنے لگے بیرخادم جوآپ کے سر پر کھڑا ہے اے امیر المومنین! مجھے عنایت فرما

امیرالمومنین نے کہا! بیخادم تیرا ہوا۔ آپ نے کہا: اے امیرالمومنین! وہ جاگیریں جو
آپ کی مصر میں ہیں اور آپ کے پچا کی بیٹی کی ہیں، میں ان کا گران ہوں گا، ان کے
معاملات میر سے سپر دکر دیں تا کہ میں ان کے امور پرغور وفکر کرسکوں۔ خلیفہ نے کہا صرف
یہی نہیں بلکہ ان میں سے پچھ قطعات اراضی ہم آپ کے نام کر دیں گے۔ آپ کہنے لگے:
اے امیرالمومنین! مجھے ان میں سے کسی کو اپنے نام لگوانے کی قطعا کوئی خواہش نہیں ہے۔
بلکہ صرف امیرالمومنین کی طرف سے ایک اجازت نامہ میرے ہاتھ میں ہو۔

خلیفہ نے کہا: تیرے لئے بیسب کچھ تیری خواہش کے مطابق ہے اور تھم دیا کہ ان کو اجازت نامہ لکھ کرمبرلگا دی جائے اس پر جووہ کہتے ہیں۔حضرت 'بیث بن سعدا میرالمومنین کے سامنے سے اس حال میں روانہ ہوئے کہ تمام انعامات، فاخرہ لباس اور خادم خاص سب چیزیں ان کے پاس تھیں۔

یدد کھے کرزبیدہ نے اس سے دوگنا کر دیا جو ہارون الرشید نے تھم دیا تھا۔ آپ نے ان کو اٹھایا۔ مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت طلب کی تو آپ کوعزت و تکریم سے رخصت کیا گیایا جیسا کہ اس نے کہا ہے۔

ابوبكر باقلاني كى فراست

130 حسین ابن عثمان اوران کےعلاوہ سے روایت ہے۔ کہ عضد الدولہ نے قاضی ابو بکر باقلانی کوروم کے بادشاہ کی طرف ایک خصوصی پیغام کےسلسلہ میں بھیجا۔

چنانچہ جب آپ اس کے شہر میں داخل ہوئے تو بادشاہ کو بھی آپ کی آمد کی خبر دی گئی اور آپ کے علمی مقام کی بھی وضاحت بنا دی گئی، بادشاہ آپ کے معاملے میں سوچ و بچار کرنے لگا بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ قاضی صاحب کے بارے یہ بات قطعاً نہ سوچ کہ جب وہ اس کے پاس داخل ہوگا تو رعیت کی جاری رسم کی طرح بادشاہ کے سامنے زمین کو بوسہ دے گا۔ اس نے ایک تدبیر سوچی کہ وہ اپنی بیٹھنے والی چار پائی ایک نازک ولطیف دروازے کے بیجھے اس طرح رکھ دے کہ کی کے لئے ممکن ہی نہ ہوکہ وہ جھے بغیر اندرداخل

ہوسکے تا کہ قاضی صاحب بھی آپ کے سامنے اپنی سوچ و بچار کرنے کے بجائے اس حالت میں داخل ہو۔

چنانچہ جب قاضی صاحب اس جگہ پہنچ تو سارا قصہ بجھ گئے اوراس کا توڑ آپ نے اس طرح کیا کہ اپنی پیٹے کو پھیر دیا اورا پنے سرکو جھالیا اور وہ دروازے سے اس حال میں داخل ہوئے کہ اپنے پیچھے کی جانب چل رہے تھے اور آپ نے بادشاہ کا استقبال اپنی الٹی طرف کے ساتھ کیا یہاں تک کہ اس طرح چلتے چلتے بادشاہ کے ساتھ کیا یہاں تک کہ اس طرح چلتے چلتے بادشاہ کے ساتھ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ انکی عقل چرے کوسیدھا کیا اور اب اس وقت اپنا چرہ ہا دشاہ کی طرف کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ انکی عقل مندی و دہانت کو جان گیا اور وہ آپ کی تعظیم بحالایا۔

عماره بن حمزه کی ذبانت وفراست

131 - عمارہ بن حمزہ کے بار نقل کئے گئے واقعات میں سے ہے کہ عمارہ بن حمزہ کے بارے ہمیں یہ بات موصول ہوئی ہے کہ آپ ایک مرتبہ منصور کے پاس تشریف لے گئے اور ایپ مخصوص و معین مقام پر براجمان ہو گئے ، چنا نچہ ایک آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: میں مظلوم ہوں اے امیر المونین! خلیفہ نے کہا: کس نے تجھ پرظلم کیا ہے؟ اس نے کہا: عمارہ اٹھواور اپنے مدمقابل نے میری ساری پونجی چھین کی ہے ہیں کر منصور نے کہا: اے عمارہ اٹھواور اپنے مدمقابل فرمئی کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ آپ نے کہا:

سیمیراخصم نہیں خلیفہ نے کہاوہ کیے بیتو تھے پرظلم ہوجانے کا دعویٰ کر رہاہے؟ آپ نے کہااگرتواس جاگیر کا مالک وہ ہےتو میں اس میں اس کے ساتھ کوئی جھٹڑ انہیں کرتااوراگروہ جاگیر میری ملک ہےتو میں راہ للّہ اس کی خاطراہے چھوڑ تا ہوں لیکن میں بیٹھنے کی جگہ سے خالھوں گاجس میں بیٹھنے کی رفعت و بلندی کے ساتھ امیر المونین نے مجھے شرف و ہزرگ عطافر مائی ہے اور اپنی عارضی جاگیر کے سبب اس سے کمتر درجہ میں نہ بیٹھوں گا۔

پس جب ہم نظے تو قاسم بن عبیداللہ نے مجھ سے کہا آپ نے امیر المونین کے حکم کو مال کرردکر دیا کیونکہ انہوں نے آپ کوایک چیز کہی اورتم نے کہانہیں تو میں نے اس جواب دیا: یہ مجھ مجھے کہاں ہے آئی ؟

## ایک بادشاه کی فراست

132 - بیان کیا جا تا ہے کہ ایک بادشاہ کے راز اکثر اس کے دشمنوں پر ظاہر ہوجاتے تھے اور اس کی تدابیر کامحل کی دم دھڑام سے گر پڑتا تھا اور اپنے دشمنوں کے خلاف کی تدبیر میں کامیاب نہ ہوتا تھا چنا نچہ اسے بھی اس کی حقیقت کاعلم ہو گیا اس نے اپنے خصوصی خیر خواہوں میں سے ایک کے سامنے شکایت کی ۔ اور اس سے کہا کہ ایک گروہ میر بر راز روں پر مطلع ہو جا تا ہے اور ان کیلئے اسرار ظاہر کرنے کے سواکوئی چارہ کا رنہیں لیکن میں اس بات کو معلوم نہیں کر پار ہاکہ ان میں سے کون اس کو دشمنوں پر ظاہر کرتا ہے اور میں بیہ بات بھی ناپیند کرتا ہوں کہ ان میں سے بری الذمہ شخص وہ سزا پانے والا بن جائے جس کا خیانت کرنے والا مستحق ہے تو اس معاملہ کاحل نکا لئے کیلئے اس نے ایک کاغذ منگوا کر اس میں مملکت کی خبروں میں سے بعض ایسی خبریں لکھ دیں جو ساری کی ساری جھوٹی اور من گھڑ سے تھیں ۔ پھراس نے میں سے بعض ایسی خبریں لکھ دیں جو ساری کی ساری جھوٹی اور من گھڑ سے تھیں ۔ پھراس نے ایک ایک کر کے آدمیوں کو بلا نا شروع کیا لیکن ہرایک کواس کے ساتھی کے بغیرا کیلے بلایا انکا تعلق ان لوگوں سے تھا جن کے سامنے کہا جا دشاہ راز افشاء کیا کرتا تھا۔

بعدازاں اس بادشاہ نے کہا: ان میں سے ہرایک کوعلیحدہ علیحدہ فہر سے فہر دار کرنا جس کا اظہار اس کے علاوہ ساتھیوں پر نہ ہو۔ اور ہرایک کو بیچکم دے کہ وہ اس راز کوراز میں رکھے جوراز میں نے اس کو بتایا ہے اور ہر فہر پر اس خبر والے کا نام کھوا دو۔ تھوڑا عرصہ نہ گزرا تھا۔ تھا کہ خیانت کرنے والوں نے ظاہر کر دیا، وہ راز جوان کے سامنے اس نے فاش کیا تھا۔ اور مخلص و خیر خواہ لوگوں کی خبریں چھپی رہیں بڑی آسانی کے ساتھ بادشاہ نے ان لوگوں کو بہچان لیا جواس کے راز وں کوفاش کرتے تھے۔ وہ ان سے مختاط ہوگیا۔

## علامه ابن جوزي كى فراست

علامہ عبد الرحمٰن بن جوزی انتہائی تقید کرنے والے علاء سے شار کئے جاتے ہیں اوروہ تیز ذہن اور حاضر جوانی کے مالک تھے جس پر درج واقعات دال ہیں! 133 حکایت بیان کی جاتی ہے کہ بغداد شریف میں اہل السنّت والجماعت اور شیعہ کے درمیان حضرت ابو برصدیق اور حضرت علی رضی الله عنه بهما کی آپس میں باہمی فضلیت کے مسلہ پر جھٹڑ اواقع ہوگیا۔ تو سارے حضرات اس بات پر متفق ہوگئے کہ جو جواب شخ ابو الفرج (عبدالرحمٰن بن جوزی) دیں گے وہ سب کی طرف سے ہوگا چنا نچھ انہوں نے ایک شخص کوان سے اس بارے سوال کرنے کے لئے کھڑ اکیا جبکہ آپ پی مجلس وعظ میں کرسی پر براجمان تھے آپ نے فر مایا: ان دونوں معزز ہستیوں میں سے زیادہ فضیلت رکھنے والا وہ ہو گا۔ مَن کَانَت ابْنَتُهُ تَحْتَهُ (جس کی بیٹی اس کے پنچے ہوگی اور فوراً کرسی سے نیچا تر گا۔ مَن کَانَت ابْنَتُهُ تَحْتَهُ (جس کی بیٹی اس کے پنچے ہوگی اور فوراً کرسی سے نیچا تر آئے یہاں تک کہ اس بارے میں کسی ایک نے بھی مراجعت نہ کی۔ پس اہل سنت نے کہا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہا اللہ کے رسول علی بین ابوطالب ہیں کیونکہ رسول علی بین ابوطالب ہیں کیونکہ اللہ کے دسول علی بین ابوطالب ہیں کیونکہ اللہ عنہ بین کیونکہ بین فی طور میں ابوطالب ہیں کیونکہ اللہ عنہ بین ابوطالب ہیں کیونکہ بین ابوطالب ہیں کیونکہ بین ابوطالب ہیں کیونکہ بین ابوطالب ہیں کیونک ہیں۔

تبصرہ: اب جوعبارت (من كانت ابنته تحته) علامه ابن جوزى نے ذكرى ہے۔اس میں دو خمیرین غائب كى ذكركى گئى ہیں پہلی ابنته كن' '' اور دوسرى تحته كن' '' ' ' مخمیر۔ان میں سے پہلی حضرت ابو بكر كى طرف اور دوسرى حضور علاق كى طرف لوٹائى جائے تو جومعنى ذكاتا ہے دہ سنیول كاعقیدہ ہے اور علامہ صاحب كی بھى يہى مراد ہے۔

لیکن اگر پہلی خمیر حضور علیہ کی طرف اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تو جومعنی نکلے گاوہ بی شیعوں کے حق میں ہے۔اور شیعوں نے اس معنی کومرادلیا ہے۔

اس مقام پرایک مؤقف اور بھی ہے کہ یہ واقعہ منتضی باللہ کے زمانہ میں اس کے ساتھ پیش آیا اس کے حوالے سے ابن جوزی نے حق کو بھے والے تک اشارہ کنایہ کے اسلوب کی پیروی کرتے ہوئے پہنچادیا چنانچے ہمارے لئے علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب' مرا ۃ الجنان' آنے والاقصہ ذکر کیا ہے۔

134۔ ابن جوزی نے بعض علماء سے بیسنا کہ خلیفہ مستضی باللہ اپنے حاشیہ نشینوں میں سے ایک آ دمی پر ناراض ہوائے۔ اس کوسز ادینے کاارادہ کیا تو وہ بھاگ گیا تو خلیفہ نے اس کے بھائی کو پکڑلیا۔ اور اس سے اصرار کے ساتھ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو پیش کرے اور اس کا

مال لے لیا۔ اس مصادر (جس ہے مطالبہ کیا گیا) نے ابن جوزی کے پاس شکایت کی اور سارا واقعہ سنایا۔ علامہ صاحب نے اس سے کہا جب میری مجلس وعظ اختتام پذیر ہوتو میر بسامنے کھڑے ہوکر مجھے یا دولا دینا جبکہ خلیفہ بھی پردے کے پیچھے سے ان کے وعظ کو سنا کرتا تھا۔ سو جب ان کی پہلی مجلس وعظ منعقد ہوئی اور مقررہ وقت پر اختتام پذیر ہونے گی تو وہ مصادر انسان کھڑا ہوگیا جو ں ہی شخ ابوالفرج نے اسے دیکھا تو اعراض کرتے ہوئے فی البدیہ شعر پڑھ دیا جب کا مفہوم تھا۔ گناہ ہر جرائت کرنے والے کے بدلے گناہ سے بری ہونے والے کا مواخذہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

خلیفہ کوعدل واحسان پر اکساتے ہوئے اور میہ کہ لیا ہوا مال اس انسان کو واپس کر دیا حائے مزید یوں کہا:

قفی ثم احبرینا یا سعاد بذنب الطرف لم سلب الفواد وای قضیة حکمت اذاما جنی زید به عبرو یقاد یعاد حدیثکم فیزید حسنا وقل یستحسن الشی المعاد در ایستاداتم ممرویم میں خردوطرف کے گناه کی کیول ول کولوٹا گیا''۔
کیمایہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جبقصور زیدنے کیا ہے اور عمر وکودهر لیا گیا ہے۔

تمہاری بات لوٹ جائے گی تو ازروئے خوبصور تی اضافہ ہوگا اور بھی لوٹائی جانے والی چیز بھی مستحن ہوتی ہے۔

خلیفه منتضی باللہ نے پردہ کے پیچھے ہے آواز دی: یُعَادُ یعنی المال (مال لوٹا دیا جائے گا)۔

پس اس شخص کامال واپس کردیا گیااوراس کے خشہ حال کی اصلاح کردی گئی۔ حضرت امام نو وی کے بارے شیخ یاسین زرکشی کی فراست

امام نووی 631ھ میں پیدا ہوئے ان کا نام کی کی بن شرف بن مری بن حسن محی الدین ابوز کریا تھا۔ یعنی محی الدین انکالقب اور ابوز کریا ان کی کنیت تھی۔

اور آپ کی وفات 676ھ میں ہوئی۔ یقیناً وہ زہد، پر ہیز گاری، تقویٰ، علم کو تلاش

کرنے، اس پر عمل کمانے اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے جیسی صفات سے متصف تھے۔ یہاں تک کہ وہ مذہب شافعی کے نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی تھے۔

یہ ماں کے بارے میں شخ یاسین بن پوسف زرکشی نے اپنی فراست کا اظہار کیا ہے۔اس کوآپ ابھی آنے والے عمدہ قصہ کے اندرد کیولیں گے جس سے داعیان علم ودین و دانش کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔

شخ ياسين زركشى فرماتے بين:

135 - پیس نے شخ می الدین کواس وقت دیکھا جب وہ ابھی دس سال کی عمر میں سے اور نوک کے مقام پرموجود سے بچان کواپ ساتھ کھیلنے پرمجبور کرتے سے اور وہ خودان سے دور بھا گنے کی کوشش کرتے سے اور ان کے مجبور کرنے کے باعث روتے سے وہ الی حالت میں بھی قرآن پڑھتے سے میرے دل میں ان کی مجبت گھر کرگئی تھی ان کے باپ نے ان کوایک دکان میں بٹھا دیا اور خرید و فروخت کا مشغلہ ان کوقر آن پڑھنے سے عافل نہ کر سکا ؟ وہ (شخ یاسین) فرماتے ہیں کہ میں اس بزرگ استاد کے پاس آیاان کی سفارش کرنے کیا ؟ وہ ان کوقر آن پڑھاتے سے اور میں نے ان سے عرض کیا: اس بچ کے بارے امید کی جاسی ہے کہ بیا ہے اور لوگ اس سے نفع حاصل کریں ۔ بین کر انہوں نے مجھ سے کہا: کیا تو بھو سے کہا: کیا تو بھو سے کہا: کیا تو بھو سے کہا: کیا تو بھول نے بیا تیں مجھ سے صرف میرا رب کہلوا رہا ہے۔ بخوی ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں اور بیہ با تیں مجھ سے صرف میرا رب کہلوا رہا ہے۔ انہوں نے یہ با تیں ان کے والدصا حب کو بتا کیں اور انہوں نے اس پرتم یص دلائی یہاں انہوں نے تیہ باتیں ان کے والدصا حب کو بتا کیں اور انہوں نے اس پرتم یص دلائی یہاں تک کہ آپ نے قرآن حفظ کر لیا اور من بلوغت کو پہنچ گئے۔

حازم عفی اللہ عنہ نے کہا ہے: امام نووی اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم اور زاہد ہوئے اور ان سے اور ان کی کتابول سے ایک خلقت نے نفع حاصل کیا حتی کہ موجودہ دور میں بھی ان کی کتابول سے استفادہ کیا جارہا ہے۔

سلطان العلماءعز بن عبدالسلام كى فراست او عقلمندى

حضرت عزبن عبد السلام اعلام اسلام سے شار ہوتے ہیں۔ اور ساتویں ہجری کے کبار

(بڑے) مفکرین میں ان کا نام نمایاں ہے۔ ان سلاطین علاء میں سے ایک ہیں جنہوں نے ظلم اور سرکشی سے جنگ کر کے ان کے دانت کھٹے کردیئے۔ وہ نیکی کا تھم دیتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے اور برائی کو نیکی میں یعنی برے لوگوں کو نیک بنا دیا، اس عظمتوں والے دین کی عزت کو برقر ارر کھنے کی راہ میں ان پر اپنی جا نیس قربان کردینا آسان ہو گئیں۔ اس سبب سے مولی عزوجل نے آپ کوفر است، ذہانت، پیچیدہ گھیوں کو سلجھانے اور مستقبل کی باتوں کو دکھے کر بیان کرنے کا ملکہ وافر مقد ارمیں ارز انی فرمایا۔

آئندہ قصہ پڑھنا آپ پرلازم ہے۔

136\_روایت بیان کی جاتی ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا۔ اور ان سے عرض کی: میں فے نینداورخواب کے عالم میں آپ کو بیشعر گنگناتے ہوئے سناد یکھاہے۔

وکنت کلی رجلین رجل صحیحة ورجل رمی فیها الزمان فثلت "اور میں دوآ دمی رکھنے والے کی طرح ہوں جن میں سے ایک تندرست ہے اور دوسرے میں زمانے نے اپنے تیر چلائے اور وہ شل ہو گیاہے''۔

یہ من کرآپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر گویا ہوئے، میں اپنی عمر کے تراس 88 سال زندہ رہوں گا ہے شک پیشعرعزت کثیر کے لئے ہے۔ میرے اور اس کے درمیان سوائے عمر کے اور کوئی نسبت و تعلق نہیں ہے کیونکہ میں سی ہوں، وہ شیعہ ہے، میں کوتاہ قد نہیں ہوں، وہ شاعر ہے، میں صحیح سلامت ہوں وہ تندرست و تو انا نہیں ہے ۔ لیکن وہ بھی اتنی مقدار زندہ رہے گا۔ میں کہتا ہوں (صاحب کتاب طبقات شافعیہ) اسی طرح ہوا جس طرح انہوں نے فر مایا تھا۔

درج عدہ قصول کو پڑھنالازی ہے۔

ان کے شاگر درشید علامہ ابن قیم جوزی نے کہا ہے اور اس طرح ان کے شاگر د حافظ ابن کشر بھی لکھتے ہیں:

137۔ جب ان کارشمن والی مقرر ہوا جس کالقب جاشنگیر بادشاہ تھالوگوں نے ان کواس کی خبر دی اور کہاوہ اب تجھ سے اپنی مرا دکو پہنچ جائے گا۔

انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمباسجدہ شکرادا کیا۔ ان سے پوچھا گیااس سجدہ کا باعث کیا چیز ہے؟ توجواب دیا: اب سے بیاس کی ذلت اور عزت سے جدائی کی ابتدا ہو گئی ہے۔ پھر سوال ہوا: بید کب تک؟ توجواب دیا: شکر کے گھوڑوں کو کھونٹیوں پرنہیں باندھا جائے گا کہ اس کی حکومت وسلطنت مغلوب ہو جائے گا۔ معاملہ اسی طرح واقع ہوا جس طرح انہوں نے خبر دی تھی۔

ابن قیم کہتے ہیں۔

138 - ایک دفعہ انہوں نے کہا: میرے چند دوست اور پکھان کے علاوہ لوگ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے چہروں اور آنکھوں میں ایس چیزیں دیکھ لیس جو میں ان کے سامنے بیان نہ کرسکتا۔ تو میں نے ان سے عرض کی: کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اگر میں ان کوخبر دے دوں؟ تو جوابا کہا: کیا تمہاری بیخواہش ہے کہ میں بھی ای طرح کا بن بن جاؤں جیسے والیوں کے کا بن ہوتے ہیں؟

اور میں نے ایک دن ان سے عرض کیا: اگر آپ ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرماتے تو یہ چیز استقامت علی الحق اور درستگی اعمال کی طرف زیادہ دعوت دینے والی ہوتی تو انہوں نے جواب دیا: تم لوگ میرے ساتھ اس چیز پر ایک جمعہ فرمایایا ایک ماہ بھی صبر وشکر کے ساتھ نہیں چل سکو گے۔

139۔ اور انہوں نے کئی بار بچھے ایسے باطنی امور کی خبر دی جومیر ہے ساتھ خاص تھے اور ان کا تعلق ان چیز وں سے تھا جن کا میں پختہ ارادہ کر چکا تھا لیکن ابھی تک اپنی زبان پر نہ لا یا تھا۔
140 ۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو خبر دی تھی کہ تا تاری لوگ 699ھ میں شام کے اندر داخل ہوں گے اور دمشق میں قبل داخل ہوں گے اور دمشق میں قبل ما منہ ہوگا اور نہ ہی عام لوگوں کوقیدی بنایا جائے گا۔ لشکر مالوں میں لا کچ کرتے ہوئے اکیلا توٹ پڑے گا۔

تا تاری قبیلہ والوں نے ابھی تحریک چلانے کا ارادہ ہی نہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ خبر دی۔ 141۔ انہوں نے لوگوں کو اور امراء سلطنت کوخبر دار کیا 702ھ کے سال میں جب تا تاری حرکت بیں آگئے اور انہوں نے شام کا ارادہ کرلیا کہ آفت اور شکست آخر کا رانہیں پرلوٹے گی اور کامیا بی ونفرت مسلمانوں کے جھے میں آئے گی شخ تقی الدین بن تیمیہ جماۃ سے واصل کی طرف آئے ۔ان کو ایک مجلس میں جمع کیا ان کو اس چیز ہے آگاہ کیا جس پرامراء اور عام لوگوں نے دشمن کے جملہ کے وقت باہم قسمیں اٹھا کیں اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔

اورشِّخ تقی الدین بن تیمیه امراء اور عام لوگول کے سامنے شمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ یقیناً تم کامیاب ہوامراء آپ سے کہتے تھے: ساتھ ان شاءاللہ بھی کہو۔ تو وہ کہتے: ان شاءاللہ تحقیقی ہوگا تعلیقی نہیں ہوگا۔

تحقیقی: تعلیمی:

میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سا۔ انہوں نے کہا: جب بھی لوگ مجھ پر دباؤڈ التے تھے تو میں کہتا: مجھے زیادہ تنگ نہ کرو۔ اللہ تعالی نے لوح محفوظ میں یہی بات لکھ دی ہے۔ یقیناً وہ لوگ اس جملہ میں شکست کھا کیں گے اور کا میاب صرف اسلامی لشکر ہوں گے۔

انہوں نے بیبھی کہا کہ میں نے پچھامراءاورلشکرکومددوکامیابی کی مٹھاس ان کے دشمن پر حملہ کرنے کی طرف نکلنے ہے قبل ہی چکھادی تھی۔

اور وہ اس سلسلہ میں کتاب اللہ سے پچھاشیاء کی تاویل پیش کرتے تھے۔ان آیات قرآنی میں سے ایک بیہ ہے: ثُمَّ بُغنی عَکَیْدِولَیَنْصُهَنَّدُ اللّٰهُ (سورہ جج: 60) پھرزیادتی کی گئی ہےاس پرتواللہ تعالی ضروراسکی مدفر مائے گا،اس معرکہ کو واقعہ تقب کہا جاتا ہے۔

ان کی قراست آسانی بارش کی مانند تھی۔ تحقیق مسلمانوں کونھرت ایز دی حاصل ہوئی اور وہ کا میاب ہوگئے اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اس کے سب احسانات ہیں۔ 142 ۔ جب ان کو دیار مصر کی طرف بلایا گیا۔ اور ان کے قبل کا ارادہ کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے لئے امور کو ان کے لئے اکتھے ہوئے اور کہنے لگے: الش پیٹ کر دیا گیا۔ ان کے دوست ان کو الوداع کہنے کے لئے اکتھے ہوئے اور کہنے لگے: متواتر خطوط (خبریں) اس بات پرشامہ ہیں کہ قوم آپ کے قبل پرعملدر آمد کرنے والی ہے۔ متواتر خطوط (خبریں) اس بات پرشامہ ہیں کہ قوم آپ کے قبل پرعملدر آمد کرنے والی ہے۔

انہوں نے جواب دیا جتم بخدا!وہ اس چیز تک بھی بھی نہ پہنچ پائیں گے۔

پھر انہوں نے کہا: کیا آپ کوقید کر دیا جائے گا؟ جواب دیا: ہاں اور میری قید کا زمانہ لسبا ہوگا پھر میں قید سے رہا ہوکر لوگوں کے سروں پر سوار ہوکر سنت پر کلام کروں گا۔

وہی بات ہوئی جس کی شخ کوامیر تھی۔اے اللہ کے بندے! تو تعجب نہ کر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام امور کے اندرونی، اصلی اور حقیقی حالات کو جاننے والا ہے۔اوروہ اپنے ولیوں اور دوستوں کوان امور کا الہام کردیتا ہے۔جوابھی واقع نہیں ہوئے ہوتے۔اور اپنے دوستوں کا دفاع بھی کرتا ہے۔

قیا فدشناسی کاعلم ( یعنی آ دمی کا ظاہری اعضاء کو د مکیر کر باطنی صفت پر دلیل پکڑنا )

مجززمد لجی کا قیافہ اوروہ اعور بن جعدہ کنانی کے بیٹے تھے

143 - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں: ایک دن بہت زیادہ خوشی کے عالم میں اللہ کے رسول علیہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے عائشہ! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ مجوز مدلجی میرے پاس آیا۔ اور اس نے اسامہ اور زید کودیکھا لائے کا رشہ کے بیٹے کو۔ ان دنوں کے اوپر ایک چا در تھی جس کے ساتھ انہوں نے اپنی مروں کو ڈھانپ رکھا تھا لیکن ان دونوں کے قدم (پاؤں) ظاہر تھے۔ تو اس نے کہا: ان ھن لا قدام بعضھا من بعض ' بے شک یہ پاؤں ایک دوسرے سے معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں افرادا یک ہی قبیلہ سے متعلق ہیں۔

144 \_ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اس خبر کوئ کرنبی کریم علی ہوت زیادہ خوش ہوئے \_ اس پر تعجب کیااور عائشہ کواس کی خبر دی \_

وحثى كى فراست اور قيا فه شناسى

145 عبدالله بن فضل سے روایت ہے۔ انہوں نے سلیمان بن بیار سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا: انہوں نے کہا:

میں عبداللہ بن عدی بن خیار کے پاس سے روانہ ہوا تو اس نے جھ سے کہا: کیا وحثی کے بارے مجھے کچھ معلوم ہے؟ چنا نچہ ہم آئے اور اس کے پاس کھڑے ہو گئے، ہم نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب لوٹا دیا درال حالیہ عبیداللہ نے اپنے ممامہ سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وحثی نے صرف ان کی آئکھیں اور پاؤں دیکھے تو عبیداللہ نے پوچھا: اے وحثی! مجھے پہچانے ہو؟ وحثی نے اس کی طرف نظر کی اور کہا: نہیں قتم بخدا۔ مگر اتی بات میں ضرور جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت سے شادی کی تھی۔ اس عورت نے اس سے ایک بی جنا۔ عدی نے اس بچ کو دودھ پلانے کے لئے دایہ کو بلایا وہ اس بچ اور اس کی ماں دونوں کو لئے کرروانہ ہوگئی اور ماں اور اس کے بیٹے دونوں کو اپنے پاس رکھا گویا کہ میں اس کے دونوں کو اپنے پاس رکھا گویا کہ میں اس کے دونوں کو ایک کی دونوں یا وک و کھر وابوں۔

اميه بن ابي الصلت كي فراست وعقلمندي

امید بن ابی الصلت عبداللہ بن رہید بن عوف بن ثقیف منبہ بن بکر بن ہوازن سے شار
کیا جا تا ہے اس کی کنیت ابوعثمان اور بعض کے نز دیک ابوالحکم ہے۔ بڑے بڑے جا ہلی شعراء
میں سے ایک ہے کہا جا تا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں استقامت کے ساتھ اسلام قبول
کیا۔ پھراس سے اعراض کیا ہم اللہ تعالی سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔
اس کے اشعار کے نمونے:

باتت همومی تسری طوار قها اکف عینی والل مع سابقها "مرعم فراندوه میرے بال دروازه کھئکھٹارہے ہیں میں آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو آنسواس سے سبقت لے جاتے ہیں'۔

بدایک لمباقصیدہ ہے اور اس کے شعروں میں سے بیجی ہے۔

ان تغفر اللهم تغفر جما والى عبل لك ما الما "الله! الرتو كناه معاف كرنى مهربانى كرتا بي سارك كناه معاف فرما تيراكونسا ايسابنده بي جو تجھ سے دور بھا گئو۔

كل عيش وان تطاول دهرا صائر مرة الى يزولا

لیتنی کنت قبل ماقد بدالی فی قلال الجبال ادعی الوعولا " زندگی خواه کتنی ہی لمبی ہوجائے بالآخرایک دن اسکا انجام زوال وفنائے '۔ " کاش میں اپنی اس حالت کے رونما ہونے سے پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں میں بارہ شکھوں کو چرایا کرتا''۔

امیر کے شعروں میں عبداللہ بن جدعان کی مدح بیان کی جاتی ہے۔

أ اذكر حاجتى ام قد كفانى حيائوك ان شيبتك الحياء "كيا مين اپني ضرورت پيش كرول يا مير ك لئے تيراحيا بى كافى ہے كيونكه تيرى صفت بى حياوالى ہے'۔

أذا اثنى عليك الهرء يوماً كفالا من تعرضه الثناء ''جب كسى دن كوئى آ دمى تجھ پر ثناء كے پھول نچھاور كرتا ہے تو تيرى ثناءا سے كافی ہوجاتی ہے''۔

اورامام احمد بن ضبل رحمة الله عليه نے عمر و بن شريد كى حديث روايت كى ہے شريد كہتے ہيں: ميں رسول الله عليه عليه كے پيچھے سوارى پر سوار تھا تو آپ نے مجھے فرمایا كيا تير ب پاس اميد بن ابى الصلت كے اشعار ميں ہے كوئى شى ہے؟ ميں نے عرض كيا ہاں آپ نے فرمایا: ایک بیت مجھے شاؤ آپ مسلسل فرماتے رہے۔ جب بھى ميں ایک شعر كہدكر فارغ ہوتا اور (مزيد شاؤ) يہاں تک كدميں نے آپ عليہ كوسوشعر شاديئے۔

وہ کہتے ہیں پھر حضور علیہ خاموش ہو گئے اور میں بھی خاموش ہو گیا (اس کو سلم نے روایت کیاہے)

کئی سندوں سے روایت کیا گیا ہے حضور علیہ نے ارشاد فرمایا: قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتالیتنی امیہ بن البی الصلت اور وہ صاحب فراست اور سچا قیا فیشناس تھا ان میں سے درج زیل واقعات ہیں۔

146 \_روایت کی جاتی ہے کہ امیہ بن ابی الصلت کے پاس سے ایک مرتبہ ایک اونٹ گزرا جس پر ایک عورت سوارتھی اونٹ بار بار اپنا سراو پر اٹھا کر پچھ پکارتا تھا۔ تو امیہ نے کہا: بے شک اونٹ بچھ سے کہتا ہے کہ تمہاری پالکی کے اندرسوئی ہے جواسے چبھ رہی ہے۔ چنانچہ عورت نے اس کواو پراٹھا کر دیکھا تو ہودج (پالکی) کے اندرسوئی گڑی ہوئی تھی جو کہ اونٹ کے کوہان میں چبھ رہی تھی۔

147۔ اور کی اوقات میں وہ جانوروں کی زبانوں کو سمجھ کربھی اپنی فراست کا اظہار کر دیا کرتھا تھا۔ چنانچہ وہ ایک سفر میں پرندوں پر سے گزرا تو اپنے دوستوں کو بتانے لگا۔ بہ شک یہ پرندہ ایسے ایسے کلام کررہا ہے ہیں دوست کہنے لگے ہم معلوم نہ کر سکے کہ وہ جو پچھ کہتا ہے ہی ہے ہی ہی معلوم نہ کر سکے کہ وہ ہوار کے باس سے گزرے ہی جی ہی میں سے ایک بکری اپنے بچے کی طرف جن میں سے ایک بکری اپنے بچے کی طرف جن میں سے ایک بکری اپنے بچے کہ میت ریوڑ سے جدا ہو چکی تھی۔ ماں اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنی زبان کے اندر ممیائی ( یعنی بکری کی آواز زکا لئے کو ممیانا کہتے ہیں ) گویا کہ وہ اسے ابھار رہی ہے تو امیہ یہ شکر بول پڑا۔ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ ماں اپنے بچے سے کیا کہ دہ اسے ابھار رہی ہے? دوستوں نے جواب دیا نہیں ہم تو جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتے ۔ اس نے کہا:

مہر ہی ہوئی کو کھا گیا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی جلدی جلدی جا کر چوا ہے سے پوچھا: کیا پچھلے سال اس شرے ہوئی کو گھا گیا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی جلدی جلدی جا کر چوا ہے اسے نے بوچھا: کیا پچھلے سال اس تر سے ہوئے ہاں کہ دیا۔ دلدل والی جگہ کے پاس بھیٹریا اسکا کوئی میمندا ٹھا کر لے گیا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دلیے ہوئے ہاں کہ دیا۔ دلیتے ہوئے ہاں کہ دیا۔ دلیتے ہوئے ہاں کہ دیا۔ د

148۔ ابن سکیت نے ذکر کیا کہ امیہ بن ابی الصلت اسی دوران کہ وہ ایک دن پانی پی رہا تھا جب کوے نے آواز نکالی امیہ نے اسے جواب دیا: تیرے منہ میں دومرتبہ مٹی پڑے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کواکیا کہتا ہے؟ امیہ نے جواب دیا کہ وہ کہدرہا ہے بے شک تو یہ پیالہ (موت کا) بی رہاہے جو تیرے ہاتھ میں ہے پھر تو مرجائے گا۔

پھر تھوڑی دیر بعد کوے نے کائیں کائیں کی تو امیہ نے کہا ہے کہاں کی نشانی یہ پھر تھوڑی دیر بعد کوے نے کائیں کا اور اس سے پھھ کھاؤں گا تو میر ہے طلق میں ہڈی ہے کہ میں کوڑا کر کٹ کے ڈھیر پراتر وں گا اور اس سے میں مرجاؤں گا۔ پچھ دیرگزری تو وہ کو ااس ڈھیر پراتر ا، کوئی چیز کھائی جو اس کے حلق میں اٹک گئی اور وہ مرگیا فوراً امیہ پکاراٹھا: یہ دیکھواس کا اپنے بارے میں پچ

ظاہر ہوگیا۔لیکن اب میں انتظار کرتا ہوں کیا اس نے میرے بارے بیج بولا ہے پانہیں پھر امیے نے وہ پیالہ کی لیا جوان کے ہاتھ میں تھا پھر ٹیک لگائی اور فوت ہو گیا۔ 149 \_امام على رحمة الله عليه سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں عمرو بن معد يكرب ايك دن نکلایہاں تک کہوہ ایک محلّہ تک جا پہنچا۔ اچا نگ اس کی نگاہ ایک بندھے ہوئے گھوڑے اور گڑے ہوئے نیزے پر پڑی۔اسکا مالک ایک کھائی میں قضائے حاجت کرر ہا تھا۔ میں نے اس سے کہا بسنجل جا، میں تیرا قاتل ہُوں۔اس نے کہا: تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا: میں عمر و بن معد یکرب ہوں۔اس نے کہا: اے ابوثور! تونے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تواپنے گھوڑے کی پیٹی پرہے جبکہ میں کویں میں ہوں۔ جھے بیا وعدہ کرو کہتم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کرو گے جب تک میں اپنے گھوڑے پرسوار نہ ہوجاؤں اور پوری طرح

مخاط نه موجاؤل-میں نے اسے دعدہ دیا کہ میں اسے قبل نہ کروں گا یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار :

ہوکر سلجل نہ جائے۔

وہ اس جگہ سے باہر نکلاجس میں موجود تھا یہاں تک کہ آگراپنی تلوار پر ٹیک لگائی اور تسلی سے بیٹھ گیامیں نے اس سے کہا: یہ کیا ہے؟

اس نے جواب دیا: ندمیں اپنے گھوڑے پرسوار ہوں گانہ تو مجھے ل کرے گا۔

اگرتوا پنے وعدہ کوتو ڑنے والا ہوگا تواس بارے میں تو خود بہتر اور زیادہ جا نتا ہے۔ چنانچے میں نے اسکواسی حالت پر چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ بیآ دمی ان سب آ دمیوں سے بڑا حیلہ گرتھاجن کومیں نے دیکھا۔

150 \_ ابوحاتم اسمعی رحمة الله علیہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جمیں بنوعنرہ کے ایک بزرگ نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بی شیبان نے بنوعنرہ کا ایک آ دمی قید کرلیا تواس آ دمی نے قبیلہ والوں سے کہا: میں اپنے گھر والوں کو نیغام بھجوا تا ہوں کہ وہ میرا فدیدا دا کر کے مجھے آزاد کروالے جائیں۔

انہوں نے کہا: توایخ قاصد کے ساتھ صرف ہمارے سامنے ہی کلام کر کے پیغام بھیج

سكتا ب بصورت ديگرنهين بھيج سكتے ہو۔

چنانچہوہ اس کے پاس قاصد کو لے آئے اس آدمی نے قاصد سے کہا میری قوم کے یاس چلے جاؤاوران ہے کہو کہ درخت بے لایا ہے اورعورتوں نے شکایت کی ہے پھراس نے قاصد سے کہا کیاتم میری بات سمجھ گئے ہواس نے جواب دیا ہاں میں سمجھ گیا اس نے ہاتھ كى ساتھ اشاره كرتے ہوئے كہا يہ كيا ہے؟ اس نے جواب ديا يدرات ہے اس نے كہا میرا خیال ہے توسمجھدار ہے اب چلا جا اور میرے گھر والوں سے کہددے میرے اصهب نا می اونت کی پیٹھ کونٹگا کر دواور میری سرخ اونٹنی پرسوار ہوجاؤ اور میرے معاملہ میں حارثہ سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ پس قاصدان کے پاس آیا توانہوں نے حارثہ کو بلایا اور قاصد نے ان سب كے سامنے قصد بيان كيا۔ جب حارثدان كے ساتھ اكيلا مواتو كہا اسكے قول' ان الشجر قداورق "كامعنى يه ب كه وه جابتا ب كه قوم اللحداثها لے اور اسكے قول "قداشتكت"كا مطلب بكروه جابتا بكرمعامله جنك تك ينجي كا اورعورتين ياني پلانے والی ہونگی اور اسکے قول (ھذا الليل) كامطلب ہے كدوہ تہارے پاس رات ك اندر حمله كريل كاوروه ايخ قول' عز وجملي الاصهب' سے چاہتا ہے وہ حمله كرنے كيلئے چل پڑے ہیں اور وہ' اركبو ناقتى " ہے مراد ليتا ہے كہتم بيابانوں ميں نكل جاؤ جب حارثہ نے ان سے بیکہا تو بیلوگ اینے مکانوں سے رخصت ہو گئے جب وہ قوم حملہ كرنے كے لئے آئى توانہوں نے ان میں ہے كى ايك كود ہاں موجود نہيں پايا۔

ایک نوجوان آدمی کی ذبانت

151 - ابن جوزی نے کہا: ابوالا عرابی سے مجھے یہ بات پینی ہے اس نے کہا کہ قبیلہ طی نے ایک عربی جوان کوقیدی بنالیا، تو اس کے پیچھے اس کا باپ اور چھا آئے تا کہ اس کا فدیدادا کر کے رہائی دلا سکیس ۔ انہوں نے فدیدان دونوں کو حد سے زیادہ بتایا تو ان دونوں نے اپنی حشیت کے مطابق اس کے بدلے جوعطیہ دینے کی کوشش کی وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔

اس لڑے کے باپ نے کہا، قتم ہے اس ذات کی جس نے فرقدین (قطب ثمالی اور قطب جو بی پر دوستارے اور فرقد کامعنی سخت ہموارز مین) کو بنایا وہ جبل طی (طی کے بہاڑ)

پرضیج وشام کرتے ہیں میں نے جو پچھتہ ہیں دینے کی کوشش کی ہے اس پر قطعاً کوئی چیز زیادہ نہ کروں گا پھر دونوں واپس لوٹ گئے۔راہتے پر جاتے ہوئے اسکے باپ نے اس کے چچا سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے دل ود ماغ میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کی ہے اگر اس میں پچھ بھی عقل ہوئی تو وہ اے ضرور نجات دے دیں گے۔

پی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ وہ آیا اور ان کے اونٹوں کا ایک گلہ اکٹھا کرکے ہائک لیا اور کیکر چلا گیا گویا کہ اس کے باپ نے اس سے کہا تھا۔ جبل طی کی سخت ہموارز مین (فرقدین) پر پہنچ جانا کیونکہ وہ دونوں اس پر چڑھ کر غائب نہیں ہوں گے بلکہ و بیں ربیں گے۔

152 - ابن اعرابی سے روایت ہے انہوں نے کہا کد یہاتیوں میں سے ایک آدمی نے ایٹ ہوائی سے ایک آدمی نے ایٹ ہوائی سے کہا کیا تو خراب دودھ پی لیتا ہے اور کسی کوچھڑ کتانہیں ہے۔

اس نے کہا: ہاں انہوں نے ایک شرط لگائی۔

پس جب انہوں نے دودھ پیا تو اس نے اسکو تکلیف دی تو اس نے کہا مینڈ ھائمکین ہے۔ گھاس خراب ہوں ب

(تواس کے بھائی نے کہا: مجھے کھانی آتی ہے اس نے کہا جھے کھانی آئے وہ فلاح نہیں یاسکتا)

ایک دیباتی کی عقلمندی و ذبانت

153 - ابراہیم بن منذر حزامی سے مروی ہے کہ جنگل میں رہنے والوں میں سے ایک دیہاتی شہریوں میں سے ایک آدمی کے پاس بطور مہمان آیا۔راوی کہتے ہیں:

اس شہری کے پاس مرغیاں بہت زیادہ تھیں۔اس کی بیوی تھی جس سے دو بیٹے اور بیٹیاں تھیں (وہ گھر کے کل افراد چھتھے) وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لئے ایک مرغی بھون دواوراہے جمارے سامنے پیش کروتا کہ ہم غذا حاصل کریں۔

حصرے کا کمانا بیش کی گا گا تہ ہم تمام بیش گئے لیعنی میں میری بیوی دونوں میٹ

جب صبح کا کھانا پیش کیا گیا تو ہم تمام بیٹھ گئے یعنی میں، میری بیوی، دونوں بیٹے، دونوں بیٹے، دونوں بیٹے، دونوں بیٹیاں اور وہ اعرابی وہ کہتا ہے: ہم نے مرغی اس کے حوالے کر دی کہ تو ہمارے درمیان تقسیم کر دے اس سے ہمارا مقصد بیرتھا کہ ہم اس پر ہنسیں (وہ جودیباتی ہے) اس

نے جواب دیا: میں اچھی طرح تقسیم کرنائہیں جانتالیکن اگرتم سب میری تقسیم پرراضی ہوتو میں تمارے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں۔ہم نے کہا: ہم راضی ہیں تم تقسیم کروشہری بیان کرتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے مرغی کا سر پکڑا، اسے جدا کیا اور میرے حوالے کر کے کہا: '' المرأس للوً نیس '''' سرسردارکے لئے''

پھر دو پر جدا کئے اور کہا: '' بازودو بیٹوں کے لئے''۔ پھر دونوں ٹانگیں الگ کیں اور دونوں ٹانگیں الگ کیں اور دونوں ٹانگیں کے لئے 'اور بیٹی سینہ کی ہٹری ملاقاتی مہمان کے لئے' اور بیٹی تمام کی تمام مرغی کو لے لیا، اور کھا گیا۔

بہرحال جب دوسرا دن آیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا: '' ہمارے لئے پانچ مرغیاں روسٹ کرو'' پس جب صبح کا کھانا پیش ہوا، ہم نے کہا: ہمارے درمیان تقسیم کرو' اس نے کہا: میرا خیال ہے کل میری تقسیم کوتم لوگوں نے محسوں کیا ہے، ہم نے کہانہیں کوئی ایسی بات نہیں ہم نے بالکل محسوس نہیں کیا، بستم ہمارے درمیان تقسیم کرو۔

اس نے کہا: '' جفت یاطاق''ہم نے کہا: '' طاق' اس نے کہا: اچھاٹھیک ہے۔ یہ' تو''
تیری ہوی اور ایک مرغی '' تین' اور ایک مرغی ہماری طرف کچینک دی، گھر کہا: '' تیرے دو
بیٹے اور ایک مرغی ہوئے تین اور دوسری مرغی ان کی طرف کر دی گھر کہا: '' تیری دو بیٹیاں
اور ایک مرغی، تین ہوئے، گھر کہا: '' میں اور دومرغیاں تین ہوئے اور دومرغیاں لے لیں،
لیس اس نے ہمیں دیکھا اور ہم سب نے اس کی دومرغیوں کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا: تم
کیاد کھتے ہوشا یوتم نے میری اس تقسیم کونا لینند کیا ہے۔

طاق تقسیم تو ای طرح ہی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا: جفت تقسیم کر دو۔ شہری کہتا ہے: اس نے وہ سب مرغیاں دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیں۔ اور کہا: تو تیرے دو بیٹے اور ایک مرغی چار ہوئے۔ ایک مرغی ان کی طرف کر دی۔ بڑھی اس کی بیٹیاں اور ایک مرغی چار ہوئے۔ ایک مرغی کی طرف ان کی طرف کر دی اور پھر کہا: ایک میں اور تین مرغیاں کل چار ہوئے اور تین مرغیاں اپنے قریب کر کے اپنا سرآسان کی طرف اٹھایا اور کہا۔ الحمد الله (الله کاشکر

ہے) تونے مجھے تیقتیم سمجھادی۔ شن کی ذہانت و عقلمندی

154۔ شرقی بن فطامی نے کہا: شن نامی آ دمی عرب کے دھوکہ بازوں میں مشہور تھا۔ اس نے ایک مرتبہ قتم کھائی اور کہا: قتم بخدا! میں اس وقت تک چکر لگا تا رہوں گا جب تک کہ اپنے جیسی عورت نہ پالوں۔ پھراس سے شادی کروں گا۔

پی وہ چل پڑا یہاں تک کہ ایک ایسے آدی سے ملاجواس گاؤں کی طرف جارہا تھا۔
شن نے جس گاؤں جانے کا ارادہ کرلیا تھا تو بیاس کے ساتھ ہولیا۔ جب دونوں پچھ فاصلہ
چلے تو شن نے اس آدمی سے کہا: کیا تو مجھے اٹھائے گایا میں مجھے اٹھاؤں؟ تو اس آدمی نے
جوابا کہا اے جاہل ہے وقوف! سوار کیسے سوار کو اٹھا سکتا ہے (یعنی دونوں پہلے ہی اپنی اپنی
سواری پرسوار تھے) پس وہ دونوں مزید آگے چلے یہاں تک کہ انہوں نے ایک بھیتی کو دیکھا
جو کا شنے کے قریب تھی ۔ تو شن نے کہا: تیراکیا خیال ہے بیھیتی کھائی جا چکی ہے یا نہیں؟ اس
نے کہا: اے اجد آدمی! کیا تو اسے کھڑ انہیں دیکھ رہا ہے، پچھ دیر بعد دونوں ایک جنازہ پر
سے گزر ہے تو شن نے کہا: تیراکیا خیال ہے کیا یہ جنازے والا زندہ ہے یا مردہ؟ تو اس نے
کہا۔ میں نے تچھ سے بڑا کوئی جاہل نہیں دیکھا کیا تیرا خیال ہے کہ وہ زندہ آدمی کو قبرستان
کی طرف اٹھاکر لے جارہے ہیں؟

پھروہ آدی شن کواپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیٹی تھی جسکانام طبقہ تھا۔ اس آدی نے اس کے سامنے وہ سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا: بہر حال اس کے قول' اُتحہلنی ام احملاک' (کیا تو مجھے اٹھا تا ہے یا میں مجھے اٹھاؤں) ہے اس کی مرادیتھی کہ کیا تو مجھے باتیں سنائے گایا میں مجھے باتیں سناؤں کہ ہمارا راستہ آسانی ہے طے ہوجائے۔ اور اس کے دوسر نے قول' اُتوی ھذا الزرع قد اکل ام لا' (پیھیتی کھائی گئی یانہیں) ہے اس کی مرادیتھی کہ اس کے مالکوں نے اسے بھی دیا ہے اور اس کی قیمت کھائی ہوڑے اس کی مرادیتھی کہ اس کے مالکوں نے اسے بھی دیا اس کی میت کے بار نے قول سے مقصود یہ تھا کہ کیا اس نے اپنے چیچے کوئی اعمال چھوڑ ہے ہیں جن سے اسکاذ کر زندہ رہے گایا نہیں۔

پی وہ آدمی اپنے گھر سے نکلا اور اس سے گفتگو کی پھراسے اپنی بیٹی کی باتوں سے آگاہ کیا۔ تو شن کی شادی اس کیا۔ تو شن نے اس آدمی کو اس بیٹی سے منگنی کے بارے کہا تو اس آدمی نے شن کی شادی اس لڑکی سے کردی۔ تو وہ اس کو اپنے گھر والوں کے پاس لے آیا۔

تو جب لوگوں نے اس لڑکی کی عقلمندی اور چالاکی کو پیچان لیا تو کہا: '' وَافَقَ شَنْ طَبَقَة '' (شن نے طبقہ سے موافقت حاصل کرلی) یا (شن کامعنی چیڑے کا ظرف اور طبقہ کا معنی برتن کا غلاف)

## ایکاڑ کے کی ذہانت

155 عبدالملک بن عمیر بے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سناوہ فرما رہے تھے کہ مجھے بنی حارث قبیلہ کے ایک لڑکے کے علاوہ بھی کی نے دھو کہ نہیں دیا۔ کیونکہ ایک مرتبہ میں نے اس قبیلہ کی ایک عورت کا تذکرہ کیا جبہہ میر بے پاس بنی حارث کا ایک موتبہ میں نے اس فیلہ کی ایک عورت کا تذکرہ کیا جبہہ میر بے باس بنی حارث کا ایک جوان بیٹے اہوا قا۔ اس نے کہا: میں نے ایک آدمی کو اسے بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے تو میں کہا کیوں؟ اس نے کہا: میں نے ایک آدمی کو اسے بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے تو میں وہاں چنددن مقیم ہوگیا پھر مجھے پتہ چلا کہ اس نوجوان نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں نے پیغام بھی کر اسے بلوایا اور اس سے کہا: کیا تو نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ تو نے ایک آدمی کو اس عورت کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! میں نے اس فے ایک آدمی کو ایک ور یکھا جو اسے بوسہ دے رہا تھا جب بھی میں اس نو جوان کو یا دکرتا ہوں مجھے از حد افسوس ہوتا ہے۔

مقصدتک پہنچنے کے لئے ذہانت وفراست کے ذریعے حیلہ

156 میٹم کہتے ہیں: ہمیں فرات بن احف بن مرخ عبدی نے اپنے باپ سے روایت کر کے بتایا کہ ایک آدی نے ایک قوم کی طرف منگنی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا: تو کیا کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا (دواب) یعنی مال مویثی بیچنا ہوں۔ انہوں نے اس کی شادی کر دی۔ پھر انہوں نے اس کے بارے پوچھ کچھکی تو وہ سنانیر (بلّے) بیچنے والا تھا انہوں نے دی۔ پھر انہوں نے اس کے بارے پوچھ کھے کی تو وہ سنانیر (بلّے) بیچنے والا تھا انہوں نے

قاضی شری کے پاس دعویٰ دائر کیا تو انہوں نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا سنانیر (بلنے) دواب (زمین پر چلنے والے) ہی ہیں اوراس کے نکاح کونا فذکر دیا

سعيد بنعثان كي ذبانت

157 - داؤد بن رشید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے بیٹم بن عدی سے بیٹم بن عدی سے بیات کی کہ کس بناء پر سعید بن عثمان اس چیز کامستحق تھا کہ مہدی نے اسے قضاء کا عہدہ سونپ دیااوراس کواس بلندو بالا مقام پر فائز کر دیا ؟

اس نے جواب دیا کہ اس کی مہدی کے ساتھ تعلقات کی کہانی ہوئی دلچ ہے اگر
آپ بیند کریں تو میں تمہارے لئے اس کی وضاحت کروں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
اس سے کہافتم بخدا! مجھے وہ از حد بیند ہے۔ اس نے کہا: مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب مہدی
تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو سعید بن عثمان نے اس کے خادم خاص رہے کے ساتھ
تعلقات قائم کئے وہ کہتے ہیں ایک دن وہ خلیفہ کے در بار میں حاضر ہوااور امیر المونین سے
ملاقات کی اجازت طلب کی ۔ تو رہے نے اس سے کہا: پہلے بیتو بتاؤتم کون ہواور تمہار اخلیفہ
سے کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: میں وہ آ دمی ہوں جس نے خلیفہ کے لئے نیک خواب
د یکھا ہے۔ میں چا ہتا ہول کہ میں بذات خود امیر المونین کو وہ خواب ساؤں۔

توریج نے اس سے کہا: اے بھائی! لوگ اس خواب کا یقین نہیں کرتے جو وہ اپنے لئے بذات خود دیکھتے ہیں پس وہ کیسے ایسے خواب کی تصدیق کریں گے جو کسی دوسر سے نے دیکھا ہے؟

اس نے ایک ایس تھ بیرسو چی جس کی تفصیل میں آپ کوابھی بنا تا ہوں:
اس نے رہے ہے کہا: اگر تو امیر المونین کو میرے مقام ہے آگاہ نہیں کرتا تو میں ایسا آدمی تلاش کرلوں گا جو مجھے اس تک پہنچادے گا اور جب میں اس تک پہنچ گیا تو میں اسے سے بنادوں گا کہ میں نے تجھ سے اس کے پاس جانے کی اجازت مانگی تھی۔لہذا تو میرے ساتھ ایسا روبیا ختیار کیوں کر رہا ہے۔ چنا نچے رہے مہدی کے پاس گیا اور اس سے کہا: اے امیر المونین! تم نے لوگوں کو اپنے معاملے میں ایسالالچی اور بے باک بنادیا کہ وہ تہمارے تک

رسائی حاصل کرنے کے لئے ہر حیلہ کرنے کو تیار ہیں۔ امیر المومنین نے اس سے کہا: باوشاہ
ایسا ہی کرتے ہیں تم بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا: دروازے پرایک آدمی ہے جو گمان کرتا
ہے کہ اس نے امیر المومنین کے بارے ایک خوبصورت خواب دیکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ
امیر المومنین کے سامنے وہ خود خواب بیان کریں۔ مہدی نے اس سے کہا: اے ربیج ! اللہ تیرا
مطلا کر قسم بخدا! میں نے بھی اپنے بارے آیک خواب دیکھا ہے جو میرے لئے صحیح نہیں
ہے ۔ پس وہ عمدہ کیسے ہوسکتا ہے جب اسکا دعوی ایک ایسا شخص کرے جس نے شاید خواب
دیکھا بھی ہے بانہیں؟

رئیج نے کہا جتم بخدا! میں نے بھی اس سے بالکل یہی بات کہی ہے کین وہ نہیں مانااس نے کہا: اس آ دمی کو بلاؤ، رئیج نے سعید بن عبدالرحمٰن کوخلیفہ کے سامنے پیش کیا، اس کی ظاہری حالت بڑی خوبصورت بھی شرافت کا مالک تھا، بڑی عمدہ داڑھی اور زبان کا تیز تھا۔ پس مہدی نے اس سے کہا۔اللہ تجھ پر برکت فر مائے، بتاؤتم نے کیاد یکھاہے؟

اس نے کہا: اے امیر المونین! بیس نے نیند کے عالم بیس اپنے پاس ایک آنے والے کود کھا پس اس نے مجھ ہے کہا: امیر المونین مہدی کو بتا دو کہ اسکاز مانہ خلافت ہیں سال ہو گا اور اس کی دلیل ہے ہے کہ اسی رات اس نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا وہ یا قوت رول رہا ہے۔ پھر وہ انہیں گنتا ہے۔ تو وہ ہمیں یا قوت سے گویا کہ وہ اسے عطا کئے گئے تھے۔ مہدی نے کہا! جو پچھ تو نے دیکھا بہت عمدہ ہے۔ لیکن ہم تیرے اس خواب کی تیرے مہدی نے کہا! جو پچھ تو نے دیکھا بہت عمدہ ہے۔ لیکن ہم تیرے اس خواب کی تیرے کہ مطابق آنے والی اس رات میں آز مائش کریں گے۔ اگر معاملہ اسی طرح ہوا جس طرح تو نے ذکر کیا ہے تو ہم تجھے منہ ما نگا انعام دیں گے اور اگر معاملہ اسی کے خلاف ہوا تو ہم یہ بہت مجھ سے کہ خواب بھی سے ہوتے ہیں اور بھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو سعید نے ان سے کہا: اے امیر المونین! میں اس گھڑی کیا کروں گا جب میں اپنے گھر اہل و عیال میں پہنچوں گا تو کیا میں ان کو یہی بتاؤں گا کہ امیر المونین کے در بار میں گیا تھا اور خالی ہاتھ لوٹ آیا ہوں یہ تیری شان کے خلاف ہے؟ تو مہدی نے اس سے کہا: پھرتم ہی بتاؤا اور خالی ہم کیے کریں؟ اس نے کہا: جو امیر المونین کو پند ہومیرے ساتھ وہی سلوک کر لے لیکن ہم کیے کریں؟ اس نے کہا: جو امیر المونین کو پند ہومیرے ساتھ وہی سلوک کر لے لیکن ہم کیے کریں؟ اس نے کہا: جو امیر المونین کو پند ہومیرے ساتھ وہی سلوک کر لے لیکن ہم کیے کریں؟ اس نے کہا: جو امیر المونین کو پند ہومیرے ساتھ وہی سلوک کر لے لیکن

میں طلاق کی قتم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے جو پچھ کہا ہے بچ ہے۔ مہدی نے اس کے لئے

دس ہزار درہم دینے کا تھم نامہ جاری کر دیا۔ اور یہ بھی تھم دیا کہ اس سے ایک ضامن لیا
جائے جواس بات کی ضانت دے کہ کل ضبح وہ اسے حاضر کرے گا۔ پس اس نے مال پر قبضہ
کرلیا تواس سے کہا گیا کہ تیراضامن کون ہے؟ تو اس نے اپنی آئکھیں ایک خادم کی طرف
پھیریں جس کو اس نے خوبصورت چہرے والا اور خوش لباس دیکھا اور کہا یہ میری ضانت
دے گا۔ تو مہدی نے اس سے کہا: کیا تو اس کا ضامن سے گا؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا
ہاں! میں ہی اسکا ضامن ہوں۔ سعید نے اسے قیل بنایا اور چلا گیا۔ جب وہ رات آئی تو
مہدی نے وہ سب پچھاس طرح دیکھ لیا جس طرح سعید نے اسے حف بحرف ذکر کیا تھا۔
سعید نے ضبح ہوتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت طلب کی۔ اسے اجازت دے دی
گئی جوں ہی مہدی کی نگاہ اس پر پڑی تو کہا: جو پچھتو نے ہم سے کہا اسکا مصدا تی کہاں ہے؟
سعید نے خلیفہ سے کہا کیا امیر المونین نے کوئی چیز خواب میں دیکھی ہے؟

اس نے جواب میں پس و پیش کی تو سعید نے کہا: میری ہوی کوطلاق اگر آپ نے کوئی چیز نہ دیکھی ہومہدی نے اس سے کہا۔ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے کس وجہ سے تو طلاق کی قتم اٹھانے پر جرائت مند ہوا ہے اس نے کہا: کیونکہ میں سے پرقتم اٹھار ہا ہوں اور اس سے جھے واضح و قتم کھانے کی جرات دی ہے۔ مہدی نے اس سے کہا: قتم بخدا! میں نے وہ سب پچھواضح و عیال و یکھا ہے جو تو نے کہا تھا سعید نے اس سے کہا: اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے) اے امیر المونین! اپنا کیا وعدہ پورا کرومہدی نے اس سے کہا: کیوں نہیں بھر پور مجبت اور مکمل عزت و کرامت کے ساتھ پورا کرومہدی ای سے کہا: کیوں نہیں بھر پور محبت اور مکمل عزت و کرامت کے ساتھ پورا کروں گا۔ پھراس کے لئے تین بڑار دینار کا تھے دیا۔

مختف رنگوں کے دس کپڑے کے تھان، اپنی خاص سوار یوں میں سے آراستہ پیراستہ تین سوار میاں۔ سعید نے ان تمام چیز ول کو وصول کیا اور در بارخلافت سے چلا گیا تو اسے وہ خادم ملاجس نے اس کی صانت اٹھائی تھی۔ اس نے سعید سے کہا: میں تجھے اللہ کی قتم دیر پوچھتا ہوں کیا اس خواب میں کوئی حقیقت بھی تھی جوتو نے خلیفہ کو سنائی۔ سعید نے جواب دیا: قتم بخدا! بالکل نہیں۔ خادم نے اس سے کہا: تو پھر امیر المونین نے وہ خواب بعینہ اس

طرح کسے دکھ لیا جسے تو نے ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا: یہ بڑی خرق عادت (خلاف معمول)

ہاتیں ہوتی ہیں تم جسے لوگ جن کا انکارنہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میں
نے خلیفہ کو یہ کلام سنائی۔ تو اس نے اس کے دل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے اس کے
ہاعث اپنے نفس سے گفتگو کی اور اپنے دل سے سرگوشی کی تو ان کی سوچوں کے دھارے اس
میں گم ہو گئے اور جس گھڑی وہ سوئے تو وہی چیز ان کے خیالوں پر چھائی رہی جو ان کے دل
میں ڈیرے ڈال چک تھی۔ خادم نے کہا: تو نے طلاق کی قتم اٹھائی تھی اس کا کیا ہے گا۔ اس
نے کہا: میں نے ایک طلاق دی رجوع کر لوں گا اور دو طلاقوں کا حق میرے پاس باقی ہے۔
پس میں مہر میں دس در ہم دے لوں گا اور اس طرح دی ہوئی طلاق سے مجھے خلاصی حاصل
ہوجائے گی جبکہ میں نے دس ہز ار در ہم ، تین ہز ار دینار ، مختلف قتم کے دس تھان کپڑے اور
تین سواریاں حاصل کر لی ہیں خادم کے چرے پر مردنی چھا گئی اور وہ اس بات سے از حد
متعجب و چران ہوا۔ سعید نے اس سے کہا ہے شک میں نے سے کہا۔

اور تیرے لئے میرا بچ اس طرح ظاہر ہوگا کہ میں تجھے بدلہ دوں گا کہ تونے میری صانت دی ہے اس شرط پر کہ تو اس کوصیغہ راز میں رکھےگا۔لہذااس نے ایساہی کیا۔

مہدی نے اسے اپنے خاص آ دمیوں میں شار کرلیا اور میرا حصداس کے پاس تھا اسکو مہدی کے شکر کا قاضی مقرر کردیا گیا۔

چنانچەدەمېدى كى دفات تكمىلىل اس عېدە پرفائزر ہا۔

ایک بڑے آ دمی کی عقمندی

158 عوف بن مسلم نحوی سے روایت ہے۔ انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا: ایک مرتبہ عمر بن محمد والی سندھ اپنے ساتھوں کے ہمراہ نکلا وہ مشرکوں کے علاقے کا چکرلگارہے تھے کہ انہوں نے ایک بوڑھے آ دی کو دیکھا جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ تو عمر نے کہا: اے بوڑھے! ہم مختجے امن دیتے ہیں اس شرط پر کہ تو ہمیں اپنی قوم کا پیتہ بتادے اس نے کہا: مجھے خوف ہے کہ اگر میں تیری رہنمائی کردوں تو یہ بچہ بادشاہ تک پہنے کہا کہ مرمری شکایت لگا دے گا اور وہ مجھے قبل کر دے گا۔ لیکن پہلے تو اس بچہ کوقتل کر دے تا کہ

میں تیری رہنمائی کروں، اس نے غلام کی گردن اڑا دی۔ شخ نے کہا! بے شک مجھے بات ناپیندگلی کہا گرمیں تہمیں خبر کردے پس اب میں اس ناپیندگلی کہا گرمیں تہمیں خبر دارنہ کروں تو ممکن ہے ہے بچہ تہمیں خبر کردے پس اب میں اس بات سے مامون ہوگیا ہوں کہ میر سے سواکوئی خبرد سے والانہیں قتم بخدا! میری قوم والے اگر یہاں میرے قدم کے نیچے ہوں تو بھی میں اپنا قدم اپنی جگہ سے نہ اٹھاؤں گا۔ عمر نے یہ من کراس کی بھی گردن اڑا دی۔

# ایک طالب علم کی ذبانت

159 میدی سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم سفیان بن عیدنہ کے پاس تھے۔انہوں نے ہمیں حدیث زمزم سائی توایک آ دمی مجلس سے اٹھا پھرلوث آیا اور ان سے کہا: اے ابو محمد! کیاوہ حدیث صحیح نہیں ہے جو آپ نے زمزم کے بارے میں ہمیں سنائی ہے۔

سفیان نے کہا: ہاں صحیح ہے تو اس نے کہا یقیناً میں نے ابھی زمزم کا پوراڈول اس لئے پیا ہے کہ آپ مجھے ایک سوحدیث سنائیں گے۔سفیان نے کہا: بیٹھو پھر سنو۔انہوں نے سوحدیثیں بیان کردیں۔

160-ابن ابی ذر سے روایت ہے انہوں نے کہا: جب حاجی لوگ مکہ وارد ہوتے تو حضرت سفیان بن عیدنہ باب بنی ہاشم پر بلند مقام پر تشریف فرما ہوتے تا کہ لوگ آپ کو آسانی ہے دیکھ سکیس چنا نچہ اصحاب حدیث میں سے ایک آ دمی آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہا: اے ابو محمد! مجھے حدیث سنا سے ۔ آپ نے اسے کئی احادیث سنا کیں تو اس نے کہا: مجھے اور سنا کیں تو اس نے انہیں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور کہا: صحاب کے وار سنا کیں۔ اس نے انہیں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور وہاں سے چل کروادی میں آیا اور ہذیان کئے لگا۔

ید کھر کر جمع ہوگئے وہ کہنے لگا: سفیان بن عیدنہ نے ایک حاجی کولل کر دیا ہے۔ آپ اس آدی کے پاس آئے اور اسکا سراپنی گود میں رکھ لیا اور فر مایا: مجھے کیا ہوگیا ہے؟ مخھے کیا تکلیف پہنچی ہے، وہ آدمی ایڑیاں رگڑتار ہا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کی چیخ و پکار میں اضافہ ہوگیا (بلند آواز سے کہتے ہوئے) سفیان بن عیدنہ نے ایک آدمی کولل کر دیا۔

حفرت سفیان بن عیینہ نے اس سے کہا: الله تیرا بھلا کرے اٹھ کیا لوگوں کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ اس نے آپ سے اپنی آواز کو پت کرتے ہوئے عرض کیا جتم بخدا! میں اس وقت تک نہیں اٹھول گا یہال تک کہ آپ مجھے "عن الزهري و عمرو بن دیناد '' کی سندے سواحادیث نہیں سنائیں گے آپ نے ایسا ہی کیا تووہ اٹھ کھڑ اہوا۔

ایک تاجر محسن کی فراست

161 محن بن علی اتنوی نے اپنے باپ سے روایت کر کے بیان کیا ہے: انہوں نے کہا کہ میں نے 42ھ میں حج کیا میں نے بہت زیادہ مال اور کشر کیڑے و کھے جو مجدحرام میں بھرے پڑے تھے۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا: خراسان میں ایک بڑے مال ونعمت کا ما لک ایک آ دی ہے جس کا نام علی زراد ہے اس نے ایک سال قبل بہت سامال اور كير اپناك بااعماد آدى كے ہاتھ بجوائے تھے۔اور تھم دیا تھا كہ وہ قریش كى جھان بین کرے پس ان میں سے جس کو وہ حافظ قرآن پاک یائے اسے فلال فلال مال اور كپڑے دے دے چنانچہ پہلے سال وہ آ دى آيا تو اس نے قريش ميں يقيني طور پر كوئي ايسا آدمی نہ پایا جوقر آن حفظ کرتا ہوسوائے ایک آدمی کے جسکا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ پس اس نے اسکا حصہ اسے دے دیا اور لوگوں کوتمام باتیں وضاحت سے بیان کیس اور باقی مال اینے دوست کوواپس کر دیا۔

کیکن جب اس سال وہ مال اور کپڑے لایا۔ تو اس نے قریش کے تمام قبیلوں سے ایک جم غفیرکو پایا جنہوں نے قرآن پاک حفظ کرلیا تھااور تمام نے اس کے سامنے تلاوت کی طرف ایک دوسرے سے آ کے بڑھ جانے میں جلدی کی۔ اور کیڑے اور درا ہم حاصل کے حتی کہ مال ختم ہو گیا اوران میں ہے کچھا یسے لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کو کچھ نہیں ملااور وہ مال کا مطالبہ کررہے ہیں۔راوی کہتا ہے: میں نے کہااس آ دمی نے قریش بران کے فضائل لوٹا دینے کے لئے زبردست حیلہ کیا ہے اس پر اللہ تعالی اسے جزائے خیرے خوب

نواز ہے۔

ایک بیوی کی فراست

162۔راوی نے کہا کہ کوفہ میں ایک عورت تھی جس کے خاوند کی معاشی زندگی تنگ تھی۔اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا: اگر تو گھر سے باہر چلا جائے تو مختلف شہروں کا سفر اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کافضل (رزق) تلاش کرے۔

پی وہ ملک شام کی طرف نکلا، تین سودرہم کمائے اور ان کے ساتھ ایک سبک رفتار
اونٹی خریدی وہ بڑی زور آورشی ۔ اس اونٹی نے اسے خوب شک کیا چنا نچہ وہ اس سے اور اپنی
میوی ہے جس نے اسے خروج کا مشورہ دیا تھا بہت غصے ہوا، اور طلاق کی قتم اٹھائی کہ جس
دن وہ کوفہ میں داخل ہوگا تو اسے ایک درہم کے بدلے بچ ڈالے گا پھر وہ اس پر شرمندہ ہوا
اور اپنی یوی کو اس کی خبر دی ۔ وہ عورت ایک سنور (بلی) خرید لائی اور اسے اونٹنی کے گلے
میں لٹکا دیا اور کہا ۔ اسے لیکر بازار میں داخل ہوجاؤ اور اعلان کر و ۔ جو شخص اس سنور (بلی) کو
تین سودرا ہم کے بدلے خریدے گا سے بیاؤٹنی ایک درہم کے بدلے دی جائے گی ۔ اور
دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا ۔ چنا نچہ اس آ دمی نے ایسا ہی کیا ۔ تو ایک اعرابی آ کر
افٹنی کے گرد گھو منے لگا اور زبان سے گویا ہوا (اونٹنی سے مخاطب ہوتے ہوئے) تو کتی
خوبصورت ہے ۔ تو کس قدر سبک رفتار ہے اگر بیرمنکا نہ ہو جو تیری گردن میں ہے ۔
خوبصورت ہے ۔ تو کس قدر سبک رفتار ہے اگر بیرمنکا نہ ہو جو تیری گردن میں ہے ۔

ابودلامه كى فراست

163۔ ابی دلامہ سے روایت ہے کہ وہ مہدی کے دربار میں حاضر ہوا اور اس کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا مہدی نے اس سے کہا: مجھ سے اپنی ضرورت و حاجت کا سوال کرو۔ تو ابو دلامہ نے کہا: اے امیر المونین! مجھے ایک کتا عنایت فرما دیں۔ مہدی (اسکایہ سوال سکر) ناراض ہو گیا اور کہا: میں نے مجھے کہا ہے اپنی حاجت ما گواور تو کہتا ہے۔ مجھے ایک کتا ہہ کر دو۔ پھر اس نے عرض کی اے امیر المونین! ضرورت میری ہے یا آپ کی؟ خلیفہ نے کہا: مجھے نیں بلکہ مجھے ہے۔ ابود لامہ نے کہا: اس مجھے ایک شکاری کتا دے دو۔ خلیف مہدی نے کہا دی کتا دیے کا حکم جاری کر دیا۔ تو ابود لامہ نے کہا: اے امیر المونین! فرض کرومیں شکار پر ڈکلا کتا دیے کا حکم جاری کر دیا۔ تو ابود لامہ نے کہا: اے امیر المونین! فرض کرومیں شکار پر ڈکلا

تو کیا خیال ہے میں پیدل دوڑوں گا؟ مہدی نے اسے ایک سواری دینے کا بھی تھم دے دیا۔ پھراس نے عرض کی: اے امیر المونین!اس کی دیکھ بھال کون کرے گا تواس نے ایک غلام عطا کرنے کا حکم دیا پھراس نے گزارش کی اے امیر المومنین! فرض کرومیں شکار کر کے گھرلاؤں گا تواہے پکائے گا کون؟ توخلیفہ نے ایک لونڈی دے دینے کاحکم دیا پھراس نے عرض كى اے امير المونين! بيسارے لوگ رات كہاں گزاريں گے سرچھيانے كے لئے کوئی جگہ تو خلیفہ نے ایک کوشی اسکے نام الاٹ کر دی۔ پھراس نے التماس کی: اے امیر المونین!ابآپ نے میری گردن پراتنے بڑے کنبہ کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ان کارزق کہاں ہے آئے گا جس کو پیکھائیں پئیں گے؟ تو امیر المومنین نے کہا: تیرے لئے ایک ہزار جریب زمین عام (آباد) اورایک ہزار جریب غام (غیرآباد) الاٹ کر دی تو ابود لامہ نے كهاامير الموننين عامر كامعنى توميس جانتا هول كيكن غامر كاكيامطلب ہےاس نے كہاغامراس خراب زمین کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی چیز پیدا نہ ہوتی ہوتو ابو دلامہ نے کہا اے امیر المومنين! آپ كے نام ايك لا كھ غير آباد زمين دو كے صحرا ميں الاٹ كرتا ہوں \_ليكن ميں امیرالمومنین سے دو ہزار جریب آباد زمین کا سوال کرتا ہوں تو اس نے کہا کہاں سے انہوں نے کہا بیت المال سے تو مہدی نے کہا: مال کوتبدیل کر دواور اسے زمین اتنی مقدار میں عطا كردوتو ابودلامه نے عرض كى: امير المؤمنين! اگرانہوں نے مال تبديل كرديا تو سارى ہي غیرآ باد ہوجائے گی بین کرمہدی ہنس پڑااوراسکوراضی کر کے رخصت کیا۔

ضحاك بن مزاحم كي فراست

164-ایک نفرانی ضحاک بن مزاحم کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ضحاک نے ایک دن اسے کہا: تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا ہوں اور اس کے بغیررہ نہیں سکتا کیا آپ شراب پینے کی اجازت دیں گے۔ آپ نے کہا: تو اسلام تو قبول کر، شراب پینے رہنا۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ضحاک نے اس سے کہا: اب تو مسلمان بن گیا ہے (اس نے کہا ہال) آپ نے فرمایا: اگر تو شراب پئے گا تو ہم تھے حد لگا ئیں گے۔ اورا گراسلام سے روگردانی کی تو تھے قبل کریں گے۔

ایک آ دمی کی فراست

ضمرہ نے شوذ ب سے روایت کی ہے: اس نے کہا: ایک آدمی کے پاس لونڈی تھی چنانچہ اس نے خفیہ طور پراس سے وطی (ہم بستری) کی (اب انہوں نے عنسل کرنا تھا تو وہ خفیہ ہو ہی نہیں سکتا تھا) اپنے گھروالوں سے کہنے لگا: بے شک حضرت مریم سلام اللّه علیہا اس رات میں عنسل فر مایا کرتی تھیں تو تم سب بھی عنسل کروچنا نچہ اس نے بھی عنسل کیا اور اس کے سب گھروالوں نے بھی عنسل کیا۔

165 - جاحظ نے کہا ہے ایک آ دمی داڑھ کا دم کیا کرتا تھا اور لوگوں سے پچھ بٹورنے کی خاطران سے طرح طرح کے نداق کرتا تھا اور جے دم کرتا اس سے کہا کرتا تھا: خبر دار! رات کو تمہارے دل پر بندر کا خیال نہ گزرنے پائے ۔ وہ رات بڑے درد کے عالم میں گزارتا اور صبح اس کے پاس حاضر ہوتا تو وہ کہتا: شاید رات تم نے بندر کو یاد کیا ۔ وہ کہتا: ہال، وہ آ دمی کہتا: پھر بچھے میر ادم نفع نہیں دے گا۔

عقبه از دی کی فراست و ذبانت

عقبہ نے اس عورت سے کہا: مجھے اپنے بارے پچ پچ بتادے میں تیری خلاصی کا ضامن ہوں اس عورت نے بتایا: میراایک دوست تھا جبکہ میں اپنے گھر والوں کے پاس رہتی تھی اب بیرچا ہتے ہیں کہ مجھے میرے خاوند کے پاس بھیج دیں جبکہ میں باکرہ (کنواری) نہیں ہوں۔ مجھے اپنی رسوائی کا بہت خوف ہے۔ اب تم بتاؤ تمہارے پاس مجھے رسوائی ہے بچانے کاکوئی حیلہ ہے؟ اس نے کہا: ہاں حیلے بہت ہیں۔ پھروہ اس کے گھروالوں کے پاس گیااور کہا: بےشک جن نے اس لاکی سے نکلنے کا میر ہے ساتھ وعدہ کیا ہے لیکن اختیار تہہارے ہاتھ میں ہے۔ جس عضو سے تم پہند کرو۔ میں جن کولڑ کی کے اس عضو سے نکال دوں۔
ساتھ یہ بات یا در کھو۔ بےشک وہ عضو جس سے جن نکلے گاوہ ضائع ہوجائے گا۔
بہر حال اگر وہ اس کی آئھ سے نکلاتو وہ اندھی ہوجائے گی، اگر وہ اس کے کان سے خارج ہواتو وہ بہری ہوجائے گی۔ اگر وہ اس کے منہ سے باہر ہواتو وہ گوئی ہوجائے گی۔ اگر وہ اس کے ہاقوں سے باہر آیاتو وہ شل ہوجائیں گے۔ اگر اس نے اس کے پاؤں سے نکلنے کا دادہ کیا تو مرف اس کی ہوجائے گی۔ اور اگر اس جن نے اس کی فرج سے نکلنے کا ارادہ کیا تو صرف اس کی بکارت ( کنوارا پن) ختم ہوگی۔ اس لڑکی کے گھر والوں نے کہا: اس کی بکارت ( کنوارا پن) ختم ہوگی۔ اس لڑکی کے گھر والوں نے کہا: اس کی بکارت کے خاتے سے زیادہ آسان کوئی چرنہیں ہے چنا نچیتم شیطان کواس کی فرج سے نکالو بس عقبہ نے ان کو بہی وہم دلایا کہ اس نے ان کے کہنے کے مطابق کا م کیا ہے۔ اور عورت اپنی عظاوند کے پاس چلی گئی۔
اپنی عاوند کے پاس چلی گئی۔

احنف بن قيس كي فراست

167 - ایک آدمی نے ایک مرتبہ احنف بن قیس کو طمانچد دے ماراتو آپ نے اس سے کہا: تو نے جھے طمانچہ کیوں مارا ہے؟ تو اس نے کہا: میں نے اپنے لئے شرط باندھی تھی کہ میں بی تمیم کے سردار کو طمانچہ ماروں گا۔ آپ نے کہاتو نے کوئی بڑا کا منہیں کیا۔ تجھ پرلازم ہے کہ تو صارفہ بن قد امہ کو طمانچہ مارے کیوں کہ وہ بن تمیم قبیلے کا سردار ہے کی وہ گیا اور اسے طمانچہ دے مارا۔ حارفہ نے اس آدمی کا ہاتھ کا طرفہ دیا۔ اور یہی ارادہ حضرت احنف نے کیا تھا۔ (اگر یہ آدمی حارفہ کو طمانچہ مارے گاتو ضروروہ اس کا ہاتھ کا طرفہ ڈالے گا)

ایک حکیم آدمی کی فراست ذبانت

168۔ شخ نے کہا کہ ابو محد خشاب نحوی نے ہمارے سامنے حکایت بیان کرتے ہوئے کہا: کہ ایک بافندہ کسی طبیب کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ کسی مریض کے لئے کوئی شربت اور کسی کے لئے کوئی مجون تجویز کر رہا ہے۔ اس نے کہا کون ہے جواس جیسا علاج نہیں کرسکتا ہے؟ چنانچہوہ لوٹ کراپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا میرا عمامہ بڑا بناؤ۔ بیوی نے اس سے کہا: تیرا خانہ خراب ہو تچھ پر کیا نئی مصیب آٹوٹی ہے؟ اس نے کہا: میں طبیب بنیا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا: تو ایسامت کر کیونکہ تو لوگوں کی جانیں ضائع کرے گا اور وہ تجھے قبل کر دیں گے۔ اس نے کہا: بیکام کرنا بہت ضروری ہے اب اس کے بغیر چارہ نہیں۔

چنانچہوہ پہلے دن نکلا اور لوگوں کے لئے دوائیں تجویز کرنے بیٹھ گیا چندایک بوللیں مختلف رنگوں کی حاصل کرلیں شام کوآیا پھراپنی ہیوی سے کہنے لگامیں ہرروز ایک حبہ (دانہ)

كا كام كرتاتها\_

اب دیجینا میں کیا کچھ حاصل کرتا ہوں۔ بیوی نے پھر کہا: تو ایسانہ کر ۔ لیکن اس نے جواب دیانہیں سیکا مضروری ہے جب دوسرا دن آیا تو ایک لونڈی گزری ۔ اس نے طبیب کو دکھے کراپی مالکہ سے کہا جبکہ وہ بخت بیارتھی میری خواہش ہے کہ بیطبیب تمہیں دوائی دے۔ مالکہ نے کہا: تم اسے بلا بھیجو چنا نچہوہ آیا درانحالیکہ اس کی بیاری تقریبا ختم ہو چکی تھی صرف تھوڑی ہی کمزوری باقی تھی ۔ طبیب نے کہا: کی ہوئی مرغی میرے پاس لاؤ پس وہ لائی گئی اس مریضہ نے مرغی کھائی اسے طاقت حاصل ہوئی پھروہ جا نبر ہوگئی۔

کی بیشی وہ بھی اس حکیم کے پاس آیا اور اس کے سامنے اپنی وہ مرض بیان کی جس کی اسے شکایت تھی اتفا قا اس نے بادشاہ کے لئے جو دوائی تجویز کی اس سے بادشاہ

صحت یاب ہوگیا۔

اس کی شہرت ہوتی دیکھ کر اس بافندہ کو پہچانے والی ایک جماعت بادشاہ کے پاس آ
اکشی ہوئی انہوں نے بادشاہ سے کہا: یہ تو بافندہ ہے حکمت وطب کے بارے پچھ بھی نہیں
جانتا۔ بادشاہ نے کہا: یہی وہ طبیب ہے جس کے ہاتھ پر مجھے شفا ہوئی ہے اوراس عورت کو
بھی صحت یا بی ہوئی ہے لہٰذا میں تو تمہاری بات مانے کو قطعاً تیار نہیں ہوں انہوں نے کہا: ہم
کو پچھ سوالوں کے ذریعے اس کی آزمائش کرنے کی اجازت دی جائے بادشاہ نے کہا: ایسا
کر دیکھو۔ انہوں نے حکیم سے بوچھے کیلئے پچھ سوال ترتیب دیئے۔ جب انہوں نے حکیم
سے ان سوالوں کے بارے استفسار کیا تو اس نے کہا اگر میں تمہیں ان سوالوں کے جواب

دول تو تمہارے اندران جوابات کو مجھنے کی صلاحیت نہیں ہے کیونکہ ان سوالوں کے جواب کوئی حکیم ہی سمجھ سکتا ہے تم حکیم نہیں ہو۔

کیکن کیا تمہارے زو یک کوئی ہپتال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں بالکل ہے اس نے کہا۔ کیااس میں کافی مدت ہے موجود مریض نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! ضرور ہوں گے۔اس نے کہامیں ان کاعلاج کرتا ہوں یہاں تک کہ تمام کے تمام صحت کے ساتھ آن واحد میں اٹھ کھڑ ہے ہوں گے۔کیااس سے زیادہ مضبوط دلیل بھی میرے علم پر كوئى ہوسكتى ہے؟ انہوں نے كہا: كوئى نہيں ہوسكتى چنانچەوە ہسپتال كے دروازے پرآيا اوركہا: تم سب یہاں بیٹے جاؤتم میں ہے کوئی ایک میرے ساتھ داخل نہ ہو۔ پھراکیلا داخل ہوااس کے ساتھ صرف شفاخانہ کا ما لک تھاسب سے قبل وہ شفاخانہ کے مالک سے مخاطب ہوا اور اس ہے کہا تیرے شفاخانہ کے اندر جو کچھ میں کروں تتم بخداا گرتونے وہ کسی کو بتایا تو میں تجھ سولی پراٹکا دوں گا۔اورا گرتو خاموش رہا تو میں مجھےغنی کردوں گا۔اس نے وعدہ کیا کہ میں نہیں بولوں گا۔ اس حکیم نے کہا: اس پرطلاق کی قتم کھاؤ پھر اس نے اس سے کہا: کیا اس شفاخانہ میں تیرے قبضے میں تیل ہے اس نے کہاہاں ہے حکیم نے کہا: لاؤ۔وہ ایک بڑی چیز میں ڈال کر بہت ساراتیل لے آیا۔ حکیم نے اس سارے تیل کوکڑ اہی میں ڈال کرنیجے آگ جلادی جب بخت جوش مارنے لگا تو حکیم نے ایک بلندرعب دار آ واز میں مریضوں کے گروہ کو پکارااوران میں سے ایک کومخاطب کر کے کہا: تیری بیاری کا سوائے اس کے کوئی علاج نہیں ہے کہ تو اس کڑا ہی میں اترے پس تو اس تیل میں بیٹھ جائے۔ مریض خوف کے مارے پکاراٹھا۔میرےمعاملے میں خدا کا خوف کرو۔ حکیم نے کہا: اس کے بغیر کوئی جارہ کارنہیں ہےاب تو ضرورایا کرنا پڑے گا۔ مریض بولا: بس میری بیاری میسرختم ہوگئی ہے صرف تھوڑا سا درد ہے وہ بھی جلدی ٹھیک ہوجائے گا حکیم نے کہا: پھر کس چیز نے مجھے شفا خانه میں بھائے رکھا ہے۔ جبکہ تو تندرست وتوانا ہے؟ مریض نے کہا کوئی چیز نہیں حکیم نے کہا جلدی نکلواور دروازے پر ہیٹھے آ دمیوں کوخبر دو کہ میں تندرست ہو گیا ہوں۔ وہ مریض دوڑتا ہوا باہر آیا اور زبان ہے پکار رہا تھا: میں اس حکیم کے آنے سے شفا

یاب ہوگیا ہوں۔ پھروہ دوسرے مریض کی طرف متوجہ ہوااور کہا: تیری مرض کاعلاج بس سے
ہے کہ تو اس تیل میں بیڑھ جائے۔ اس مریض نے کہا: اللہ اللہ۔ میں اس تیل میں کیوں
بیٹھوں میں توصحت مند ہوں۔ اس نے کہا: اس میں تو بیٹھنا پڑے گا۔ مریض نے کہا: ایسا
مت کرو کیونکہ میں گزشتہ کل سے بیارادہ کررہاتھا کہ میں نکل جاؤں ۔ حکیم نے کہا۔ اگرتم
صحت مند ہوتو جلدی یہاں سے نکلو اور دروازے پر براجمان لوگوں کو اطلاع کرو کہ میں
صحت یاب ہوگیا ہوں وہ بھا گتا ہوا باہر آیا اور زبان سے کہدرہاتھا: اس حکیم کے تشریف
صحت یاب ہوگیا ہوں ہو ہم گتا ہوا باہر آیا اور زبان سے کہدرہاتھا: اس حکیم کے تشریف
حاری رکھاحتی کہ ان میں سے ہرایک اس کے گن گا تا ہوا شفاخانہ سے باہر آیا اور وہ حکیم
بول اس آزمائش میں کامیا بی سے ہم کنارہوا اللہ تعالیٰ ہی تو فیق د سے والا ہے۔

ایک شکری کی فراست

169۔ کشکریوں میں سے ایک آدمی سے روایت ہے اس نے کہا ہے کہ میں شام کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات کا ارادہ کیکراس کے ایک شہر سے نکلا جب میں راستہ میں پہنچا۔ میں ابھی چندمیل ہی چلاتھا کہ میں تھک گیا حالانکہ میں سواری پرتھااوراسی سواری پر پہنچا۔ میں ابھی چندمیل ہی چلاتھا کہ میں تھک گیا حالانکہ میں سواری پرتھااوراسی سواری پر تھا اور سامان تھا۔ شام ہونے کوتھی اچا تک میری نظرایک بہت بڑے قلعہ پر پڑی اس کے اندرایک گرجامیں راہب موجودتھا۔ وہ میری طرف آیا، میرااستقبال کیا اور اپنے پاس رات گزارنے کا مجھ سے مطالبہ کیا اور اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ وہ میری میز بانی کے فرائض باحس وخو بی سرانجام دےگا۔ میں اس کے جھانے میں آکراییا کر بیڑھا۔

ے رہ بی بی و جب میں نے گر جامیں قدم رکھا تو وہاں میرے علاوہ کوئی آ دم زادموجود نہیں چنا نچہ جب میں نے گر جامیں قدم رکھا تو وہاں میرے علاوہ کوئی آ دم زادموجود نہیں بھا۔ پس اس نے میری سواری کو پکڑا، میرا سامان ایک کمرہ میں رکھا، میری سواری کے سامنے جو ڈالے میرے لئے گرم پانی لایا جبکہ سخت سردی کا موسم تھا، برف باری ہورہی تھی میرے سامنے کافی آگ جلائی اور میرے لئے عمدہ کھانا لے کر آیا۔ میں نے خوب سیر ہوکر کھانا کھایا۔ اور رات کا پچھ حصہ گزار کرمیں نے سونے کا ارادہ کیا اور اس سے سونے کے راستہ کے بارے سوال کیا اس نے کہا ابھی بڑی رات پڑی ہے سولیتے ہو۔

میں نے کچھ دیرگز رنے کے بعد پھر آ رام کرنے کے انتظام وانصرام کا پرزور مطالبہ کیا تواس نے اس کے راستہ کی طرف میری را ہنمائی کی جو کہ ایک کمرہ میں تھا۔ چنانچہ میں چلا پس جب آ رام کرنے والے کمرہ کے دروازے پر پہنچا تو اچا نک کیا دیکھا کہ بڑی قالین ہے جب میرے دونوں پاؤں اس کے اوپر چلے گئے تو میں خود بخو دینچے اتر تا چلا گیا۔ اچا تک میں تھا اور ایک بہت بڑا صحراء۔

جبدہ ہ چنائی بغیر چیت کے بچھائی گئی تھی پھراس رات سخت برفباری بھی ہورہی تھی میں نے ایک لمبی چنے ماری لیکن اس نے مجھ سے کوئی کلام نہ کی۔ چنا نچہ میں کھڑا ہوا، میر ابدن زخی ہو چکا تھا مگر میرا ہر عضو تو شئے سے خ گیا میں وہاں سے نکل کر آیا اور قلعہ کے درواز بے کیا ہیں وہاں سے نکل کر آیا اور قلعہ کے درواز بے پاس ایک چبورے کے نیچے برف سے پناہ حاصل کی جبکہ وہ ایک پھر نما تھا اگروہ مجھ پر گریٹا تا اور میر بے دماغ میں پوست ہوجاتا تو اسے پیس کے رکھ دیتا نچہ میں وہاں سے دوڑتا اور چنتا ہوا نکلا لیس وہ را ہب مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا میں نے جان لیا کہ دیکا رروائی اس کی طرف سے ہا وروہ میراساز وسامان ہتھیا ناچا ہتا ہے چنا نچہ جب میں وہاں سے نکلا تو گھر پر برف گرنے لگی اور میر سے کپڑے بھیگ گئے اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ پوری طرح برف اور میر دی کی لیپٹ میں ہوں۔

میرے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ میں ایک پھر تلاش کروں جرکا وزن تقریباتیں رطل ہو۔ پس میں نے وہ پالیا اور اسے اپنے کندھے پر کھلیا اور صحرامیں لمباسفر کرنا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ تا کہ میں تھک جاؤں اس ترکیب پڑمل کرکے جب میں تھک گیا۔ میر اجہم خوب گرم ہوگیا اور مجھے پسینہ آنا شروع ہوگیا تو میں نے وہ پھر زمین پر پھینک دیا اور آرام کرنے بیٹھ گیا۔ پھر جب مجھے اچھی طرح سکون مل گیا اور مجھے سردی لگنے لگی تو میں نے پھر کو کرنے بیٹھ گیا۔ پھر جب مجھے اچھی طرح سکون مل گیا اور مجھے سردی لگنے لگی تو میں نے پھر کو اٹھا لیا اور اسی طرح صبح تک کوشش کرتا رہا چنا نچہ جب صبح طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہوا میں قلعہ کے پیچھے تھا جب میں نے گر جاکا دروازہ کھلنے کی آوازشی تب میں نے محسوس کیا کہ میں قلعہ کے پیچھے تھا جب میں نے گر جاکا دروازہ کھلنے کی آوازشی تب میں گرا تھا جب اس نے میں قلام ہے۔ وہاں سے نکل کروہ سیدھا اس جگہ پر آیا جہاں سے میں گرا تھا جب اس نے منحوں منحوں کیا تھے نہ دیکھا تو کہا: ہائے قوم! بید کیا ہوگیا؟ میں اس کی بید بات میں رہا تھا اور اسے خت منحوں

خیال کرر ہاتھا۔اس نے اپنے قریب والی بہتی کودیکھااوراس کی طرف چلنا شروع کر دیااور کہنے لگااب میں اس کو تلاش کرنے کی کیاصورت اختیار کروں حالانکہ وہ چل رہاتھا۔

اب میں اس کی مخالف سمت دروازے کی طرف گیا اور قلعہ میں داخل ہو گیا اور وہ اس جگہ ہے چل کر قلعہ کے آس میاس مجھے تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں قلعہ کے دروازے کے بیچھے میں نے چھپنے کی جگہ حاصل کر لی۔میرےجسم کے ساتھ چھری لٹکی ہوئی تھی جسکارا ہب کو کوئی علم نہ تھا۔ میں دروازے کے پیچھےاس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ راہب نے قلعہ کا پورا چکرلگایا۔ چنانچہ جب وہ نشانات کے ذریعے میرے بارے نہ جان سکا تو واپس لوٹا، اندر داخل ہوااور دروازہ بند کردیا۔اب میں ڈرا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے، میں نے اسکا پیچھا کیا اور چھری سے اسپر حملہ آور ہوا۔ میں نے اسے گرالیا اور ذیح کر ڈالا بعد از ال قلعہ کا دروازہ خوب اچھی طرح بند کر دیا اورمخصوص کمرہ کی طرف چڑھ گیا، آگ تابی جو وہاں جل رہی تھی اوراینے اوپر سے وہ کیلے کیڑے اتار دیئے۔ اپناسامان کھولا اور اس میں سے کیڑے تکال کرزیب تن کئے۔راہب کا جبرحاصل کرلیا اوراس میں آرام سے سوگیا۔ مجھے کہیں عصر کے قریب جاگ آئی کچھ در بعد میں جاگ کر اٹھا سارے قلعہ کا چکر لگایا۔ یہاں تک کہ کھانا میرے ہاتھ لگ گیا ہی میں نے خوب سیر ہوکر کھانا کھایا اورائے آپ میں سکون محسوس کیا۔ اس کے بعد قلعہ کے تمام کمروں کی جابیاں بھی مجھ مل گئیں اور میں نے ایک ایک کر کے كمرول كوكھولنا شروع كرديا وہال بے شار مال موجود تھا۔ كہيں سونا، كہيں جاندى، كہيں گھر كا دوسرا سامان، کیڑے، ہتھیار، قوم کے کجاوے، اسکا ساز وسامان اور بار بردار جانور بھی موجود تھے۔معلوم ہوا، راہب کی بول ہی عادت تھی کہ وہ یہی حال کرتا ہراس آ دمی کے ساتھ جو اکیلا وہاں اس کے قریب سے گزرتا اور وہ اس پر قادر ہوجاتا، جو حال اس نے مير بيماتھ كيا۔

اب میرے ذہن میں کوئی خاص تر کیب نہیں آ رہی تھی کہ میں اس عظیم مال پر قبضہ کرنے کیلئے اس میں کیے عمل درآ مدکروں؟ پس پہلے تو میں نے راہب کے کپڑوں میں سے کچھ کپڑے پہن لئے۔اور کچھ دن کے لئے اس کے گرجامیں براجمان ہوگیا کہ اس جگہ میں

بیٹے کردور سے ہراس شخص کود کیھنے کے در بے ہوجاؤں تا کہ وہ میر ہے بارے شک کا شکار نہ ہوں کہ میں وہی راہب ہوں یا کوئی اور؟ پس جب وہ قریب آتے تو میں ان کے لئے اپنے چرے کو ظاہر نہ کرتا یہاں تک میری خبر مخفی رہی۔ پھر میں نے وہ راہب والے کپڑے اتار دستے ۔ اوراس سامان میں سے جو گرجے میں پڑے تھا دو بور سے لئے اوران کو مال سے بھر دیا۔ ان دونوں کو اپنی سواری پر لا دا اور سواری کو ہا تک کر قریب ترین گاؤں میں لے گیا اور وہاں ایک گھر کرا ہے برحاصل کیا اور اس سے سونا، چاندی، مال ناطق، سامان مسلسل منتقل کرتا دہا۔ یہاں تک کہ تمام کو اٹھا کر وہاں کرا ہے کے مکان میں پہنچادیا۔ پھی عمل وہ پھی نہ چھوڑا جو اور اس کی قیمت زیادہ ہوگئی۔ یہاں تک کہ میں نے بھاری سامان کے علاوہ پھی نہ چھوڑا جو میرے لئے اٹھا ناممکن نہ تھا۔

میں نے چندسواریاں، خچراور پیادے آدمی کرائے پر حاصل کئے اور یکبارگی ان کولیکر آیا اور ہر وہ چیز اٹھا لی جس پر میں قادر تھا۔ اور اپنی سرکردگی میں ایک عظیم قافلہ کی صورت میں وہ بہت بڑا مال غنیمت لے کرچل پڑا یہاں تک کہ میں اپنے شہر پہنچ گیا۔ سامان کی قیمت کے ساتھ مجھے اس گرجا سے دس ہزار درہم ودینار حاصل ہوئے اور میں زمین میں ایسے گم ہوا کہ کسی کومیری خبرتک نہ ہوئی۔

عيسى بن موى كى ذبانت اور فراست

170 - ابن جریروغیرہ نے بیان کیا ہے کہ منصور نے عبداللہ بن علی کورات کے وقت خفیہ طور پرعیسیٰ بن مویٰ کی طرف بھیجا اور کہا اے عیسیٰ! بے شک بیر میں اور تیری نعمت کو زائل کرنا چاہتا ہے جبکہ مہدی کے بعد تو میرا جانشین ہے، خلافت تیری طرف چل کرآرہی ہے، پس تو اس کو پکڑنے لے اور اس کی گردن مار دے۔ اور تو اس میں سستی اور کمزوری دکھانے سے پی ۔ پھراس کی طرف ایک مکتوب کھا کہ جو میں نے تمہیں تھم دیا تھا تو نے اس کا کیا گیا؟

اس نے جواب میں تحریر کیا: جو تھم تو نے مجھے دیا تھا میں نے وہ پورا کر دیا ہے۔ پس اسے اس بات میں شک بھی نہ ہوا کہ اس نے اسے تل کر دیا ہے۔ اور عیسیٰ نے اپنے کا تب کو ساری صورت حال بتا دی تھی تو اس نے کہا: کہ وہ مجھے اور اسے دونوں کوتل کرنا چا ہتا ہے۔ کیونکہ اس نے آپ کو حکم دیا ہے کہ تواسے خفیہ طور پرقل کردے پھروہ بچھ پر علانیہ طور پردعویٰ کردے گااور اس کے بدلے مختبے قید کرے گاعیسیٰ نے کہا: پھر تیری کیارائے ہے؟ اس نے کہا بہتر یہ ہے کہ تواس کواپنے گھر میں قید کردے کیونکہ جب وہ تجھ سے علانیہ اس کو طلب کرے تو تم اسے علانیہ طور پر ظاہر کردینا۔

پھر منصور نے اسکے چپاؤں کے خلاف سازش کرتے ہوئے ایک آومی تیارکیا جوان کو جاکراس کے چپاعبداللہ بن علی کے مسئلہ پرحرکت ولائے اور انہیں اس بات میں طبع ولائے کہ میں ضرور بہضرور ایبا کروں گا۔ وہ اس کے بارے میں کلام کریں اور اسکا معاملہ اٹھا کیں۔اس کے بعداس نے کہا عیسیٰ بن موئ کو میر سامنے پیش کیا جائے چنا نبچہ وہ اس کے پاس آیا تو منصور نے کہا: اے عیسیٰ! یقیناً تجھے معلوم ہوگا کہ میں نے عبداللہ بن علی کو تیرے پاس بھیجا تھا۔اب وہ کہاں ہے: انہوں نے اس کے بارے جھے سے بات کی ہے۔ اب فوراً اے لاؤورنہ تیرا انجام خطرناک ہوگا۔اس نے جوانیا کہا: اے امیر المونین! کیا آپ نے جھے اسکوئل کردیئے کا تھم نہیں دیا تھا؟ میں نے تواسے تل کردیا ہے۔

پھرمنصور نے اسکے چپاؤں سے مخاطب ہوکہا: یقینا اس نے تمہارے سامنے تمہارے سیج وقل کرنے کا تھم دیا تھا سیج وقل کرنے کا تھم دیا تھا سیسب جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا: پھراسے ہمارے حوالے کردو، ہم اسے قید کردیت ہیں اور اس سے اپنے بھینچ کا قصاص لیس گے۔منصور نے کہا: اب اسکا معاملہ تمہارے سیرد ہیں اور اس سے اپنے کو وہاں سے نکال کر کھلے میدان میں لے گئے اور لوگ بھی اکھے ہوگئے۔ ان لوگوں میں ایک آ دمی نے اپنی تلوار سونت کی اور عیسیٰ کی طرف بڑھا تا کہ اس کی گردن ماردے۔عیسیٰ نے اس سے کہا: کیا تو جھے تل کرنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں خدا کی قسم میں ایسا ہی کروں گا۔ عیسیٰ نے اس سے کہا: کیا تو جھے تل کرنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں لیک قدا کی قسم میں ایسا ہی کروں گا۔ عیسیٰ نے کہا: ایک مرتبہ جھے امیر المونین کے پاس لے چلو۔ اس کے قل کردے تو دیکھ لے تیرا چپازندہ ہے، تیج سلامت ہے، اور اس کے قبل کے بدلے تو جھے قل کردے تو دیکھ لے تیرا چپازندہ ہے، تیج سلامت ہے، اور فوراً اس کو قبل کے بدلے تو جھے قل کردے تو دیکھ لے تیرا چپازندہ ہے، تیج سلامت ہے، اور فوراً اس کو منصور کے پاس لے آیا۔

#### ايك طبيب كى ذبانت

171 - حارثی سے روایت ہے اس نے کہا: مقتدر کی امارت کے دونوں میں بغداد کی گیوں سے میں گزرا۔ درال حالیکہ میں خود علائے حدیث کی ایک جماعت سے مو گفتگو تھا۔ اچا تک میری نظرایک خادم خصی پر پڑی جو کدراستے میں ایک کونہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے پچھددوائیاں، سرمہدانیاں اور پچھدوسرا سامان تجارت موجود تھا۔ اور اس کے او پر ایک پر انی چھتری بطور سائبان کھڑی تھی جس طرح کہ عام طور پر سنیاسی عکیموں پر ہوتی ہے۔ میں نے چھتری بطور سائبان کھڑی تھی جس طرح کہ عام طور پر سنیاسی علیموں پر ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ کسی طبیب کا خادم ہے جولوگوں کے لئے دوائی تجویز کرتا ہے۔ ان کا علاج کرتا ہے اور ان سے درا ہم حاصل کرتا ہے۔

یہ بغداد کی عجیب وغریب چیزوں میں سے ایک ہے چنانچہ میں نے کہا: کہ میرے دل میں بیخواہش ابھررہی ہے کہ میں اس سے بات کروں تا کہ میں اس کی سمجھ کا اندازہ کروں کہ کیسی ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا: کہ اس کی سمجھ کے بارے تو مجھے پچھ پتانہیں لیکن ہمیں بیہ بات پسند ہے کہ تواس سے مذاق میں کھیل تماشا کرے۔

پس وہ اس کے پاس چلا گیا اس حال میں کہ بظاہر اس پرغثی کے دورے پڑر ہے تھے اور وہ جھوٹ موٹ مریض تھا۔ اس نے کئی مرتبہ یوں کہا: یا استاذ ، یا استاذ

پس خادم اکما کر بولا: اللہ مجھے بھی شفانہ دے پچھ منہ سے بول کے بھے کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ کیاطاعون تیری گردن مارر ہاہے؟ اس نے یہ بات کہی:

تو وہ خادم سے کہنے لگا: اےاستاذ! میں اپنی آنتوں میں دردمحسوں کررہا ہوں اور بالوں کے کنارے میں بھی دردمحسوں ہوتا ہے۔اور جو پچھآج میں کھاؤں کل مردار کی مانند باہر نکلے میرے لئے میری بیاری کےمطابق دوائی تجویز کر

راوی کہتا ہے: خادم نے پہلے جواب تیار کررکھا تھا۔اس نے کہا: یہ جوتو اپنے بالوں کے کناروں میں تنگی محسوں کرتا ہے۔اسکا علاج یہ ہے کہ تو اپنے سراور داڑھی کے سارے بال کوادے تا کہ تیری یہ تنگی ختم ہوجائے۔(ندرہے بانس نہ بجے بانسری)

دوسراجوتوا پنی آنتوں میں در دمحسوں کرتا ہے۔اس کے علاج کے طور پرتوایے کرے

کے دروازے پرایک روشن چراغ لٹکا دے جیسا کہ جھت والی کلی میں لٹکا ہوتا ہے۔ لیکن تیری تیسری بات کہ جو کچھآج کھائے کل مردار کی مانند باہرآئے۔اس کے لئے تو اپناہی پاخانہ کھااور تجارت سے خوب نفع حاصل کر۔ آس پاس کھڑی عوام نے ہماری کلام كوخلط ملط كرديا اوروہ ہم پر مننے لگے۔اوروہ طنز ومزاح جس كا ہم نے خادم سے ارادہ كيا تھالٹا ہم پرلوٹ آیا۔اورہم طنز کا نشانہ بن کررہ گئے اب ہماری آخری اورشد پدخواہش ہیہ بن گئی کہ سی طریقے سے وہاں سے بھاگ جائیں۔اور آخرہمیں بھا گناہی پڑا۔

سراقه بن مرداس کی فراست

172 \_ ابوالحن مدائني كا قول ہے كەاحمد بن سميط نے پانچ سوآ دميوں كوگر فتار كيا اور انہيں مخار کے پاس لے آیا۔اس نے دوسو چالیس کوتل کر دیا اور کچھ کوقید کر دیا اور کچھ برمحض احمان کر کے چھوڑ دیا گرفتار شدگان میں سے جن کواس نے قید کا حکم سایا۔ان میں سراقہ بن مرداس بارقی بھی تھا۔ پھراس نے سراقہ کوئل کرنے کا حکم دیا۔اس نے کہا: مجھے قل نہ کرو فتم بخدا مجھے قتل نہ کرویہاں تک کہ میں تیرے ساتھ مل کراپنے گھر کوتوڑ کراس کی اینٹ سے اینٹ نہ بحادوں۔

اس نے کہا: تو کیا جانتا ہے؟ اس نے کہا: "اخبار صادقہ"جن کو ناطق کتب لے کرآئی ہیں مختار نے عبداللہ بن کامل اور ابی عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا: کون ہماری راز والی باتوں کو ظام كرتا ہے اس نے اسے اكيلاكرنے كا تكم ديا تو سراقہ بولا: ہميں اليي قوم نے گرفقاركيا ہےجنہیں اب ہم یہال نہیں دیکھ رہے۔اس نے کہا بنہیں وہتہیں گرفتار کرنے والے یہی ہیں۔اوربداللہ کے فکر ہیں سراقہ نے کہا جہیں اقتم بخداہمیں جس قوم نے گرفتار کیا ہان كروں يرسرخ عمام بندھے ہوئے تھے۔ وہ اعلیٰ نسل كے گھوڑوں يرسوار تھے اور وہ زمین وآسان کے درمیان پرواز کررہے تھے۔اس نے کہا: بیتو ملائکہ کی صفت ہے پھروہ ملائكه تھے۔اس نے كہاباں مختار نے كہا:اے سراقه پھراييا كروا ہے تمام لوگوں كوآگاہ كر دو۔اس نے کہاٹھیک ہے۔سراقہ کہتا ہے میں منارہ پر چڑھ گیا اور میں نے لوگوں کو اچھی طرح آگاہ کر کے ان کے سامنے حلف اٹھایا تو مختار نے مجھے آزاد کردیا۔

ایک مومن کی فراست

173 - ابن عیاض سے روایت ہے اس نے کہا: حرہ کے دن مسلم بن عقبہ سے عباس بن ہل بن سہل بن سعد کے لئے امان طلب کی گئی تو اس نے امان دینے سے انکار کر دیا ۔ پس لوگ عباس کو پیٹر کر اس کے پاس لے آئے اور اس نے شیخ کا کھانا منگوایا ۔ تو عباس کہنے لگا: اللہ تعالی امیر کوسلامت رکھے ہتم بخدا! یوں معلوم ہوتا ہے جیسے دونوں پیالے تیرے والدگرامی کے ہیں حرکے مقام پرمطرف نے اس کے سامنے پیش کئے تھے ۔ یہاں تک کہ وہ ان کو لے کر ان کے صحن میں تشریف فرما ہوئے پھر انہوں نے انتہائی سخاوت سے کام لیتے ہوئے اپنا پیالہ حاضرین کے سامنے رکھ دیا۔

مسلم نے کہا: تونے بالکل کی کہا۔ وہی ہے۔ اب مختبے امان ہے۔ بعد میں عباس سے کسی نے کہا۔ اسکاباپ ایسے ہی تھا جس طرح تونے کہا؟ اس نے جواب دیا: نہیں تسم بخدا! حرہ کے مقام پر تو میں نے اسے بخت مصیبت کا شکار دیکھا تھا اور ہمیں اپنی سوار یوں اور سازوسا مان پر صرف اس سے چوری کا خوف ہوتا تھا۔ اصمعی کی فراست و ذہانت

174 - درید سے مروی ہے۔ انہوں نے عبدالرحمٰن بن اخی اصمعی سے اور انہوں نے اپنے چاہے۔ دوایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبدر شید (امیر المومنین ہارون الرشید) نے بچھے بلا بھیجا چنا نچہ میں اس کے پاس داخل ہوا تو آ چا تک میری نگاہ ایک کم عمر نچی پر پڑی، ساتھ بی اس نے سوال کردیا: یہ نچی کون ہے؟ میں نے جواب دیا: میں نہیں جانتا۔

اس نے بتایا: امیر المونین کی بیٹی ' مواسۃ '' ہے پس میں نے اس پی اور امیر المونین کو دعا دی۔ اس نے بہا: ہاں ٹھیک ہے لیکن تم اس پی کے سر پر بوسد دو۔ میں نے دل میں کہا:
اگر میں اس کے حکم کو بعینہ بجالا تا ہوں تو یہ غیرت کھائے گا اور مجھے تل کر دیگا اور اگر میں اس کے حکم کو بالکل ہی رد کر کے نافر مانی کا مرتکب ہوتا ہوں تو یہ نافر مانی کی پاداش میں مجھے تل کر دے گا۔ میں نے اپنی آسٹین کو بوسہ دے دیا۔ تو اس نے کہا:

اے اسمعی! قتم بخدااگرآج تو غلطی کرتا تو یقیناً میں مجھے قتل کر دیتااس نے اپنے نوکروں کو تھا میں کہا ہے۔ توکروں کو تھا میں کہا کہ دو۔ تھا دیا کہ اسکودس ہزار درہم عطا کر دو۔

واصل بنعطاكى فراست

175 - ابن بہلول ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو حذیفہ واصل بن عطاسفر کا ارادہ کرتے ہوئے ایک گروہ میں گھر سے نکلا ۔ آ کے خارجیوں کے ایک شکر نے ان سب کا راستہ روک لیا۔ تو واصل نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا: تم میں سے کوئی ایک نہ بولے بس تم مجھے ان کے ساتھے چھوڑ دو میں جانوں اور وہ جانیں ۔ چنا نچہ واصل سید ھا آئییں کا قصد کر کے چلے ان کے ساتھ چھوڑ دو میں جانوں اور وہ جانیں ۔ چنا نچہ واصل سید ھا آئییں کا قصد کرنے کا پروگرام بنایا تو واصل بولا: تم ہمارے ساتھ قال کرنا کیسے حلال جھتے ہو ۔ جبکہ تمہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کون ہو اور کس مقصد کی خاطر ہم آئے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں بات تو تمہاری درست ہے ۔ بھلا بتاؤ تو سہی تم کون ہو؟ واصل نے کہا: ہم ایک ایی قوم ہیں جو مشرکین میں درست ہے۔ بھلا بتاؤ تو سہی تم کون ہو؟ واصل نے کہا: ہم ایک ایی قوم ہیں جو مشرکین میں سے نکل کرتمہارے پاس اللہ کا کلام سننے کے لئے آئے ہیں ۔

راوی کہتا ہے: یہ بات من کرانہوں نے ان سے اپنے ہاتھ روک کے اوران میں سے
ایک آ دمی نے ان پرقر آن کی تلاوت شروع کردی۔ چنانچہ جب وہ تلاوت کرتے کرتے
رک گیا۔ تو واصل بولا: یقیناً ہم نے اللہ تعالی کا کلام سماعت کرلیا اوراس نے ہمیں امن والی
جگہ پر پہنچا دیا۔ اب ہم اس میں غور وفکر کریں گے۔ یہ ہمیں حق حاصل ہے اور اللہ کا تھم بھی
ہے اوردیکھیں گے کہ ہم کیے کامل طور پر اللہ کے دین میں داخل ہو سکتے ہیں۔

خارجی قاری نے کہا: یہ تو ضروری ہے۔ چلو اب چلے جاؤ ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے۔

چنانچہ ہم خارجیوں کے ساتھ مل کر چلے قتم بخدادہ ہمارے ساتھ تھا ظت کرتے ہوئے کی میل تک چلے آئے بہاں پران کا کوئی بس نہ چلنا تھا۔ تو اس کے بعدوہ واپس لوٹ گئے اور ہم بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئے ۔ (الحمدللہ)

### مطلب كي عقلمندي

176 - ابواسخ جمی نے کہا ہے۔ جب تجاج کو والی بنایا گیا تو اس نے اپ ایک غلام خاص سے کہا: آؤہم بھیس بدل کرنگلیں اور اپنی آ تھوں سے ملاحظہ کریں کہ لوگوں کے نزدیک ہمارا کیا مقام ہے؟ دونوں نے بھیس بدلا اور نگل کھڑے ہوئے چنا نچہ وہ چلتے چلتے ابولہب کے غلام مطلب کے پاس سے آگز رے ۔ دونوں نے کہا: اے فلاں! ججاج کے بارے تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: ججاج ہوائی اس کے دونوں نے کہا وہ کب ایٹ جہاکی نام نہ لو) ان دونوں نے کہا وہ کب ایٹ ہے؟ اس نے کہا: اس کے پہلوؤں سے اللہ تعالی اس کی روح کو باہر نکال دے مجھے کیا معلوم کہ وہ کب نکلتا ہے؟ ججاج کو غصہ آگیا اس سے کہنے لگا کیا تو مجھے پہلے متاب نے کہا: اس نے کہا: میں بی بچاج بی یوسف ہوں ۔

اسے اب جان کا خطرہ لاحق ہوا۔ فوراً کہا: کیا تو مجھے جانتا ہے؟ تجاج نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا: میں مطلب البی لہب کا غلام ہول۔ مشہور ہے کہ مجھے ہر ماہ تین دن مرگی کا دورہ پڑتا ہے ان میں سے آج پہلا دن ہے چنانچہ تجاج نے اسے چھوڑ دیا اور چلا گیا۔

ایک مالی کی ذہانت

177 - ابوالحن بن ہلال صابی نے حکایت بیان کی ہے کہ ایک دن حجاج اپنے لشکر سے جدا ہو گیا وہ ایک ایسے مالی کے پاس سے گزرا جواسینے باغ کو پانی دے رہا تھا۔ حجاج نے کہا: اپنے باوشاہ حجاج کے ساتھ تمہمارا حال کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا: اللہ تعالی اس پر لعنت فرمائے ، وہ نیکی کوختم کرنے والا آور بہت بڑا حاسد ہے۔

الله تعالى اس اس كاعمال كانقال لين مين جلدى فرمائ \_

یہ من کر حجاج کو غصہ آگیا۔ وہ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: کیا تو مجھے پہچا نتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں اس نے کہا: میں ہی حجاج ہوں۔ حجاج نے دیکھا کہ اس کا خون کھول رہا ہے۔ اس کے پاس جوڈ نڈا تھا اس نے اٹھالیا اور حجاج سے کہنے لگا: کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ حجاج نے کہا: ''نہیں''اس مالی نے کہا: مجھے پاگل ابوثور کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور آج میرے دورہ کا دن ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، وہ انتہائی غصہ کی حالت میں چیخا اور اس نے دھمکی دی اس نے ارادہ کیا کہ وہ ڈنڈا حجاج کے سر پر دے مارے حجاج اس کی بیحالت دیکھ کرہنس پڑااوروا پس لوٹ گیا۔

178۔ ابن جوزی کا قول ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کدایک دن حجاج اپنے شکر سے علیحدہ ہوگیا۔ چنانچہ دہ ایک اعرابی سے ملااوراس سے کہا: اے عرب کے چہرے!

جاج کیساتخص ہے؟ اس نے جواب دیا:ظلم کرنے والا اور غاصب ہے۔ جاج نے کہا: پھرتم عبد الملک کے پاس اس کی شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جواباً کہا۔ اللہ تعالیٰ اس پرلعت فرمائے۔ وہ اس سے بڑا ظالم و غاصب ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے لشکر نے اسے گھر میں لے لیا۔ جاج نے تھم دیا: اس اجڈ دیباتی کوسوار کرلو۔ چنا نچانہوں نے اسے سوار کرلیا۔ دیباتی نے اس کے بار لے شکریوں سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہی جاج ہے۔ اس نے فوراً گھوڑے کوایر ھلگائی اور اس کے چیچھے قریب جا پہنچا اور کہنے لگا:

اے تجاج! اس نے کہا: مجھے کیا ہے؟ دیہاتی بولا: میں چاہتا ہوں وہ راز جو تیرے اور میرے درمیان پوشیدہ ہے اس پر کوئی مطلع نہ ہو۔ حجاج اس کی بات من کر ہنس پڑا اور اسے آزاد کر دیا۔

179 ۔ ایک دفعہ ایک ریگتان کے اندر جاج آیک اعرابی سے ملا اور اس سے اپنے بارے میں سوال کیا اور اپنے گورزوں اور نمائندوں کے بارے بھی پوچھا۔ اس نے تمام کے بارے بھی ناپندیدگی کا اظہار کیا۔ تو اس (جاج) نے کہا:" میں جاج ہوں" اللہ تعالیٰ جھے مارے اگر میں تجھے قتل نہ کر دوں۔ اس نے کہا: مہر بانی کا برتا و کرنے کا حق کہاں چلاگیا؟ اس نے کہا: تیرے لئے بہتر ہے جوتو نے نجات حاصل کی اور اسے چھوڑ دیا۔

ابوحسین بن ساک کی فراست و ذبانت

180 \_راوی نے کہا: ابوالحسین بن سماک مدینہ کی مسجد میں وعظ وتقریر فرمایا کرتے تھے۔الا ماشاءاللہ وہ علوم میں کچھ زیادہ ماہر نہ تھے۔ چنانچہا کی مرتبہ کسی شخص نے ان کی جانب رقعہ لکھا: کیا فرماتے ہیں بڑے بڑے فقیہ اس آ دمی کے بارے میں جوفوت ہو گیا اور اپنے پیچھے فلاں فلاں ورثآء چھوڑ گیا؟ اور اتنامال چھوڑ گیا؟

سوآپ نے اسے کھولا، اس کے جملوں میں غور وفکر کیا اور فر مایا: میں ایسے لوگوں کے نظریات پر گفتگو کر رہا ہوں جو فوت ہوں تو آپ کا سے جواب س کرتمام حاضرین آپ کے دل ود ماغ کی تیزی سے جران و ششدر رہ گئے۔

یہ جواب س کرتمام حاضرین آپ کے دل ود ماغ کی تیزی سے جران و ششدر رہ گئے۔

181 - حکایت بیان کی گئی ہے کہ مزید مدینہ کے کسی والی کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کافی دیر لگا کراس کے پاس آیا۔ تو والی نے سوال کیا: کس کام نے تجھے میر بے پاس حاضر ہونے سے لیٹ کر دیا ہے؟ مزید نے جوابا کہا: جناب والا! میری ایک پڑوئ تھی جس کو گئی عرصہ سے میں چاہتا تھا۔ چنا نچہ آج رات میں اس کو پانے میں کامیاب ہو گیا افراس پر قادر ہوا۔

والی بین کراز حد غصے ہوااور کہنے لگا جتم بخدا ! تیرے اقر ارواعتراف کے بدلے میں تخصے کی گر کرسز ادوں گا پس جب مزید نے والی کواس حال میں ویکھا کہ اس نے مکمل شجید گی اختیار کر لی ہے اور اسے سزا دینے میں واقعی سیریس ہو گیا ہے تو عرض کرنے لگا: جناب! میری مکمل بات تو سن لو پھر فیصلہ فرمانا۔ اس نے کہا: مکمل بات کیا ہے؟ اس نے کہا ۔۔۔۔۔۔ بس جب ہوئی تو میں کسی ایسے آ دمی کی تلاش میں نکلا جو مجھے میرے اس خواب کی تعییر بتائے در سی میں اس پر قادر نہیں ہو سکا۔ والی نے کہا: کیا یہ سارا پھھ تو نے خواب میں اور اس گھڑی تک میں اس پر قادر نہیں ہو سکا۔ والی نے کہا: کیا یہ سارا پھھ تو نے خواب میں دیکھا؟ اس نے کہا ہاں جناب! یہن کروالی کا ساراغ صفر وہو گیا۔

ابودلف كى فراست

182 تحقیق ہم نے ابوالفضل ربعی ہے روایت کیا اور انہوں نے اپنے باپ ہے روایت کیا۔ انہوں نے کہا ایک دن مامون نے غصے کی حالت میں ابودلف سے مخاطب ہوکر کہا: '' تو ہی وہ ہے جس کے بارے فلال شاعر نے بیا شعار نظم کئے ہیں:

انما اللانيا ابو دلف بين باديه و محتضره فاذا ولى ابو دلف ولت اللانيا على اثر ه

" دنیاصرف ابودلف ہے خواہ دیہاتوں کے اندرہویا شہروں کے اندرہوپس جب ابو
دلف منہ پھیر لے تو دنیااس کے قدموں کے نشانوں پر چلی ہوئی منہ پھیرجاتی ہے"۔
اس نے جواب دیا: اے امیر المومنین! یہ بالکل جھوٹی گواہی ہے۔ ملامت والی بات
ہے۔اس سے کچی بات تو میر ہے بھانجے نے کی ہے جہاں اس نے کہا ہے:
" مجھے چھوڑ وتا کہ میں دولت و دنیا کی تلاش میں زمین کا چپہ چپہ چھان ماروں۔
پس نہ تو دنیا میں کوئی پیانہ ہے اور نہ لوگ سیح تقسیم کرنے والے ہیں"۔
سویہ تن کر مامون کو ہنمی آگئی اور اسکا غصہ ٹھنڈ ایڑ گیا۔

بادشاه سكندركي فراست

183 - سلطان سکندر کے زمانہ میں دوآ دمیوں نے مل کرکسی بادشاہ پر جملہ کر کے قل کر دیا۔ تو سکندر نے اعلان کیا: یقیناً وہ آ دمی جس نے یہ بادشاہ قبل کیا ہے اس نے نظیم کام کیا ہے اور اگروہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے وہ بدلہ دیں جس کا وہ مستحق ہے اور اسے تمام لوگوں پر بلند کر دیں گے۔

جب یہ بات ان دونوں قاتلوں تک پینجی تو وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوگئے۔
سلطان سکندر نے کہا: میں دونوں کو وہی سزادوں گا جس کے تم مستحق ہو۔ جیسا کہ قل کا
مستحق ہوتا ہے وہ شخص جس نے اپنے سردار کو قل کیا ہو حالانکہ اس نے اس کی قدر کو بلند کیا
ہے اور اس نے اس کے ساتھ دھو کہ کیا ہے۔

اور تہمیں لوگوں پر بلند کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ بے شک میں تم دونوں کوطویل ترین کٹڑی پر جومیرے مکان میں ہوئی سولی پر چڑھاؤں گا۔

## ایک مومن آ دمی کی فراست

184 - روایت کیا گیا ہے کہ قوم فرعون کے دوآ دمی ایک ایمان دار شخص کو پکر کر فرعون کے پاس کے آئے۔ فرعون نے اس کو بھی اور ان دونوں کو اپنے دربار خاص میں حاضر کیا اور پہلے، لانے والے دونوں سے پوچھا: تمہارارب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: " توہی

ے ' پھرائیاندار سے سوال کیا: تیرارب کون ہے؟ اس نے جواب دیا: جوان دونوں کارب ہے وہ میرارب ہے۔ ( یعنی اس نے اس سے مرادا پنا حقیقی رب لیا کیونکہ وہی ان دونوں کا رب ہونے کی رب ہونے کی گواہی دے چکے تھے )
گواہی دے چکے تھے )

تویین کرفرعون نے کہا: تم دونوں میرے پاس ایسے آ دمی کواس کئے گرفتار کر کے لائے کہ میں اسے قل کر دوں جو کہ میرے دین پر ہے۔ چنانچے فرعون نے ان دونوں کوقل کر دیا علماء فرماتے ہیں: اس طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا جس میں فرمایا ہے:

فَوَ فَدَهُ اللهُ سَيِّاتِ مِمَامَكُرُوْاوَ حَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ مُوْءً الْعَنَابِ ' ترجمه لِى الله تعالى ف نَآ پِكُوان كِمَر كى برائيوں سے محفوظ ركھا اور آل فرعون كوعذاب كى برائى نے گھيرليا۔ 185 - اسحاق بن ہانی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ایک دن ہم حضرت ابوعبداللہ احمد بن ضبل رضى اللہ عنہ كے پاس ان كے گھر میں موجود تھے اور ہمارے ساتھ مروزى بھى تھا اور مہنى بن يجيٰ بھى كى كھنكھ فانے والے نے درواز وكھنكھ فايا اور كہا: مروزى يہاں ہے؟

لیکن مروزی اس بات کونالپند کرتا تھا کہ وہ اس کی جگہ کا پیتہ معلوم کرسکے چنا نچے اس مہنی بن کیچیٰ نے اپنی انگلی کواپٹی تبھیلی میں رکھا اور کہا: مروزی یہاں (جھیلی کی اس جگہ پر) نہیں ہے۔ یہ س کر حضرت امام احمد بن حنبل ہنس دیئے اور ان پر کوئی نکیر وارد نہ فر مائی۔ یعنی مہنی کو اس ہے منع نہ فر مایا۔

186\_مصعب زبیری سے روایت ہے۔ اس نے کہا: عربیان نے (نگا آدی) ایک نثی جوان کو بلایا۔

تواس نے کہا: تو کون ہے؟ اس نے شعر کے ساتھ جواب دیا:
'' تو لوگوں کود کھتا ہے کہ وہ فوج در فوج اس کی آگ کی روشنی کی طرف آ رہے ہیں
لیسان میں سے پچھاس آگ کے اردگر دکھڑ ہے ہیں اور پچھ بیٹھے ہیں'۔
اس نے ایک سپاہی سے کہا: اس کے بارے میں سوال کرو۔ یعنی لوگوں سے چھان بین کرو۔ اس نے اس کے بار سے تحقیق کی اور کہا: وہ ایک سبزی فروش کا بیٹا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک دوسری روایت میں زیادتی ہے:

'' تو لوگوں کوگروہ درگروہ اس کی آگ کی طرف آتا ہواد نیمتا ہے ان میں سے بعض اس کے آس پاس کھڑے اور بعض بیٹھے ہیں'۔

پس اس نے اس کو بڑی قدر والا گمان کیا اور اس کو چھوڑ دیا جبکہ وہ ایک سبزی فروش کا بیٹا تھا۔

حارث بن مسكين كي فراست

187۔ حارث بن مسكين دور ابتلاء ميں آئے۔ جبكه ابن داؤدلوگوں سے خلق قرآن كے مسئلہ پرآز مائش كرر ہاتھا۔

چنانچداس نے حارث سے کہا:'' تو گواہی دے کہ قر آن مخلوق ہے''حارث نے جواباً کہا:

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میر چاروں مخلوق ہیں اور ساتھ ہی چارانگلیوں کو پھیلا دیا اور کہا: (1) تورات(2) انجیل (3) زبور (4) فرقان (فرق کرنے والی کتاب)

پس آپ نے تعریض (اشارہ کرنے) اور کنامی (مجمل الفاظ) سے کام لیا تعنی آپ نے چاروں کے مخلوق ہونے سے چارانگلیاں مرادلیں اور اس نے چاروں کتابیں سمجھیں اور تل ہونے سے پچ گئے۔

188\_مبر دنحوی کے احباب جب جمع ہوتے تو اجازت طلب کرتے ، ایک خادم باہر آتا اور کہتا: اگر تمہارے اندر ابوالعباس زجاج ہے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جاؤ۔

چنانچدایک مرتبه وہ سب حاضر ہوئے اور زجاج ان میں موجود نہ تھا تو خادم نے ان سے وہی پہلی بات کی سب واپس لوٹ گئے لیکن ان میں سے ایک آ دمی کھڑ ار ہا۔ تو عثان نے خادم سے کہا: ابوالعباس سے جا کر کہو: ساری کی ساری قوم واپس چلی گئی ہے۔ مگرعثان کھڑا ہے فائدہ لاینصوف (اس کے دومعنی ہیں (1) کیونکہ وہ منصرف نہیں (2) کیونکہ وہ لوٹنے والانہیں ہے)

چنانچہ خادم اس کی طرف پلٹ کے آیا اورائے خبر دار کرتے ہوئے کہنے لگا: بے شک عثمان جب نکرہ (اکیلا) ہوتو منصرف (لوٹ جانیوالا) ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم تجھے معرفہ (پہچانا ہوا) نہیں بنا سکتے لہٰذا سیدھی راہ چاتا ہوا منصرف (لوٹنے) ہوجا۔

ايك طالب علم كى فراست

189 شعبی کی محفل میں ایک دن ایک جوان آدمی نے کلام کیا توشعبی نے کہا: ہم نے تواپیا کلام آج تک نہیں سنا، بیس کر جوان بولا: کیا آپ نے سارے علوم کا ساع کر رکھا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔اس نے کہا: اس کے ایک جھے کا۔ آپ نے فر مایا: نہیں۔اس نے کہا: پس اس میرے کلام کواس حصہ سے سمجھ لوجس کا آپ نے ساع نہیں کیا۔ پس امام شعبی فاموش ہوگئے۔

بارون اعور کی ذبانت

190 عبداللہ بن عباس بن الشعث نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہارون اعور (بھینگا) پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہوااوراس نے اپنے اسلام میں حسن پیدا کیا۔
اس نے قرآن حفظ کیااورا سے بھولنے سے بچائے رکھا صرف ونحوکوخوب یا دکیا۔
چنا نچہ ایک دن کوئی آ دمی کسی مسلم کے بارے آپ سے مناظرہ کرنے لگا تو آپ اس
پرغالب آگئے۔اوراس مغلوب آ دمی کو پچھ معلوم نہ ہوا کہ وہ اب کیا کرے؟

یں وہ آپ سے کہنے لگا: آپ تو یہودی تھے پھراسلام لائے۔

توہارون نے اس آ دمی سے کہا: تو نے کتنی بری بات کہی ہے تو اسطرح پھر بھی غالب ہی رہے۔اللہ تو فیق دینے والا ہے۔

ابراميم بن طهمان كى فراست

191 مالک بن سلیمان نے کہا ہے کہ ابراہیم بن طہمان کے لئے بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا۔ خلیفہ کی مجلس میں ایک مسئلہ کے بارے ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب

مین الا أدری " (مین بین جانتا) كها-

لوگوں نے آپ سے کہنا شروع کر دیا۔تم ہر ماہ بیت المال سے اتنا اتنا وظیفہ لیتے ہواور اچھی طرح مسکنہ نہیں بتا سکتے۔آپ نے فرمایا تو میں اسی پر وظیفہ لیتا ہوں جو میں اچھی کرتا ہوں۔اورا گرمیں اس پر بھی وظیفہ لیتا جو میں اچھانہیں کرتا ہوں تو بیت المال کب کاختم ہو چکا ہوتا۔ جو میں اچھانہیں کرتا وہ اسے فنانہیں ہونے دیتا۔

خلیفہ آپ کا جواب س کر بہت متعجب ہوااور آپ کے لئے فخر بیانعام کا حکم دیااور آپ کے وظیفہ میں بھی اضافہ کردیا۔

192 - ابوالعباس مبرد نے کہا ہے کہ ایک آدمی کسی قوم میں جاکر مہمان بنا چنا نچوانہوں نے اس بن بلائے مہمان کو پسند نہ کیا، پس اس گھر کے مالک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا: ہمارے پاس کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم معلوم کرسکیں یہ ہمارے پاس کتنا عرصہ کھہرے گا۔ تو بیوی نے جواب دیا۔ ہم آپس میں جھڑتے ہیں پھر اسکا فیصلہ اس سے کھر انکی قید اس دونوں میاں بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اور عورت نے مہمان سے کا طب ہوکر کہا: اس ذات کا واسطہ جوکل ضبح تیرے چلے جانے میں برکت دے ہم میں سے کون ظالم ہے؟ اس نے کہا: اس ذات کی قتم جوایک ماہ تمہمارے پاس میرے گھہرنے میں برکت دے ہم میں۔ برکت دے۔ مجھے اسکا کوئی علم نہیں۔

193۔ ابوخلف نے کہا ہے: میرے ایک ساتھی نے مجھے بیان کیا اور کہا: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک دن ہارون الرشید سیر کرنے کے لئے نکلا اور اپنے اشکر سے جدا ہو گیا۔ فضل بن ربیج اس کے پیچھے تھا۔ اچا نک ان کی نگاہ ایک ایسے بوڑ ھے آ دمی پر پڑی جواپنے گدھے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں لگام تھی۔

چنانچه ہارون الرشید نے اس کی طرف نگاہ کی تومحسوں کیا کہ وہ تو رطب العینین (جسکی دونوں آئکھیں تر ہوں) ہے پس رشید نے فضل ابن رہیج کی طرف آئکھ کا اشارہ کیا۔ فضل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا: کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا: '' اپنے گھر کا'' فضل نے کہا: کیا خیال ہے میں مجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو اپنی آئکھوں میں دوائی کے طور پرلگائے تو تیری آنھوں کی بینمنا کی ختم ہوجائے؟ بوڑھے نے کہا: مجھے اس کی زیادہ ضرورت نہیں پھر بھی فضل نے اس سے کہد دیا: ہوا کی کٹریاں، پانی کا غبار، کما ہ کے پتے لے لے اوران کواخروٹ کے چھکے میں رکھ۔ پھران کا سرمہ بنا کراپی آنکھوں میں لگا۔ اس سے جو در د تکلیف تو محسوس کرتا ہے ختم ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے: فضل کی بیساری گفتگوس کراس بوڑھے آدی نے اپنے گدھے کی سیٹ پر ٹیک لگائی اور خوب زور سے ہوا نکالی اور پھر زبان سے کہا: یہ نے تجویز کرنے کی اجرت وصول کرلو۔ اگر اس دوائی نے ہمیں کہا وان کہ دیا تو ہم تیری اجرت میں اوراضا فہ کردیں گے۔ راوی کہتا ہے: یہ س کر ہارون الرشید کوہنی نے بیس کر ہارون کی پیٹھ سے گرجا تے۔

194 - جاحظ نے کہا ہے: ایک دفعہ خلیفہ مہدی نے قاضی شریک سے کہا: جبکہ عیسیٰ بن موی پاس موجود تھا۔ اگر آپ کے پاس عیسیٰ گواہ بن کر آئے تو آپ ان کی گواہی قبول کرلو گئے یہ کہنے سے اس کا ارادہ بیتھا کہ ان دونوں کے درمیان ٹکراو (مخالفت) پیدا کرد ۔۔ تو فوراً قاضی شریک نے کہا: جس بندے (یعنی مجھ سے ) سے آپ نے پوچھا ہے۔ وہ بھی امیر المومنین کو (آپ کو) چھوڑ کرعیسیٰ سے نہیں پوچھے گا۔ چنا نچدا گر آپ نے اس کا تزکیہ رپاک صاف ہونا) بیان کر دیا۔ تو میں اس کی گواہی قبول کرلوں گا۔ قاضی نے الی بات خلیفہ مرلوٹادی۔

195 \_ ابو بکر بن محمد کا قول ہے کہ میراایک بھائی بہت عمدہ شعر کہدلیا کرتا تھا۔ شاعروں میں سے ایک آ دی نے اس سے کہا جبکہ وہ اس کے شعروں سے حسد کیا کرتا تھا۔

میں اس بات کونہیں سمجھا کہ ایک عجمی آدمی کے شعر (عربی زبان میں) کہنے کا کیا معنی ہے۔ شاعر صاحب نے اس سے کہا شعر کہنے والاعجمی ایسا آدمی ہے جس کی مال کے قریب عربی گیا ہو۔ اس نے جواب دیا پھراس طرح تیرے قول پر قیاس کرنے سے لازم آتا ہے کہ جوعرب ہوکر شعر نہ کے پھراس کی مال کے عجمی قریب گیا ہوتا ہے۔

197\_ایک آدمی دوسرے آدمی پر ناراض ہوا۔ مغضوب علیہ (جس پر ناراض ہو) نے کہا: کچھے کس چیز نے عصد دلایا ہے؟ اس نے کہا: ایک بری بات نے جو بڑے ثقة آدمی نے

تیرے بارے میں بتائی ہے۔اس نے جواب دیا:اگروہ اتنا ہی ثقہ ہوتا تو چغلی نہ کھا تا۔اس کے غیر ثقہ ہونے کیلئے اسکا چغل خور ہونا ہی کافی ہے۔

198-ابوالحن بن مامون كہتے ہيں ايك دفعہ مامون الرشيد نے قاضى يحيٰ بن الثم سے كها: بيه بات كس نے كهى ہے؟ جبكه وہ اعتراض كر رہاتھا:

'' قاضی زنامیں تو صدد کھے کر قائم کر دیتا ہے۔اوراس شخص پرکوئی صدد کھے کر قائم نہیں کر تا جولوطی والاعمل کرتا ہے''۔

قاضی یجی نے کہا: کیا واقعی امیر المونین الشخص کونہیں پہچانے جس نے یہ بات کہی ہے؟ خلیفہ نے کہا: ہاں بالکل نہیں۔قاضی نے کہا: یہ کہتا ہے کہ وہ گالیاں دینے والا احمد بن ابی نعیم ہے جو یہ بھی کہتا ہے:

'' ہمارے حاکم رشوت لیتے ہیں، اور ہمارے قاضی لوطی والاعمل کرتے ہیں اور ہمارے سردار کس قدر برے سردار ہیں''۔

"میں بھی بیگان بیں کرسکتا کظلم ختم ہوجائے گا"

راوی نے کہا ہے کہ قاضی نے خلیفہ کا منہ بند کر دیا اور وہ شرمسار ہو کر خاموش ہو گیا۔ اور راوی نے مزید کہا ہے کہ چاہیے کہ احمد بن ابی تعیم کوسندھ کی طرف جلاوطن کر دیا جائے۔ ایک مسلمان مناظر کی فراست

189 - ابن جوزی نے کہا ہے: ہم سے ابراہیم بن محد بن شہاب عطار نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ بعقوب شحام نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے ابوالہذیل نے کہا: کہ ہمیں میں آیا۔ اس نے اپنے عقلی دلائل کے بل ہمیں میں آیا۔ اس نے اپنے عقلی دلائل کے بل بوتے پراکٹر فلسفیوں کو خاموش کردیا ہے اوران پر غالب آگیا ہے۔

چنانچہ میں نے اپنے بچاہے عرض کیا: تم اس یہودی سے کلام کرنے کیلئے تشریف لے چلو انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! یہ ایساشخص ہے جو بصرہ کے فلسفیوں کی پوری جماعت پر غالب آگیا ہے کیکن میں نے باصرار عرض کیا: اب اس کے بغیر چارہ کارنہیں ہے کہ آپ اس سے گفتگو کریں۔ چنانچہ انہوں نے میرا ہاتھ بکڑ لیا اور ہم دونوں یہودی کے کہ آپ اس سے گفتگو کریں۔ چنانچہ انہوں نے میرا ہاتھ بکڑ لیا اور ہم دونوں یہودی کے

ياس جا پنچے۔

پس میں نے اس یہودی کواس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ کلام کرنے والے لوگوں ہے موئی علیہ السلام کی نبوت کا افرار کرار ہاتھا۔ پھروہ ہمارے نبی حضرت مجمد علیہ لیے کی نبوت کا افکار کرر ہاتھا۔ چنا نجیدہ کہدر ہاتھا ہم جس بات پر متفق ہیں وہ موئی علیہ السلام کی نبوت ہے یہاں تک کہ ہم ان کے علاوہ کی پر متفق ہوں اور اس کا افرار واعتراف کرلیں۔ پس میں اس کے پاس گیا اور اس ہے کہا: کیا میں تجھ سے سوال کروں یا تو مجھ سے سوال کرے گا؟ اس نے جواب دیا: اے بیٹے! کیا تو نے نہیں ویکھا کہ میں نے تیرے مشائح کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا: تواس بات کو چھوڑ۔

اس نے کہا: پھرٹھیک ہے میں تجھ سے سوال کروں گا۔ ہاں مجھے بتاؤ۔ کیا موی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی نہ تھا۔ ان کی نبوت سیح تھی، انکام عجزہ ثابت ہے۔تم اس کا قر ارکرتے ہویاا نکار، اگرا نکار کرتے ہوتوا ہے ساتھی کی مخالفت کردو؟

میں نے اس سے کہا۔ بے شک موئی علیہ السلام کے متعلق تو نے مجھ سے جوسوال کیا ہے میر سے زد کیہ اس کی دوصور تیں ہیں، ان میں سے ایک بید کہ یقیناً میں اس موئی علیہ السلام کی نبوت کا اقر اری ہوں جس نے ہمارے بیارے نبی حضرت مجمد علیہ کی نبوت کے حضح ہونے کی خبردی، ہمیں ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا اور ان کی نبوت کی بشارت دی۔ پس اگر تو نے ان کے بارے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں ان کی نبوت کو ما نتا ہوں۔ اور اگر تو نے ایسے موئی کے بارے مجھ سے سوال کیا ہے جو ہمارے نبی علیہ کی نبوت کو مانے والا نہ تھا۔ نہ ہی اس نے ان کی اتباع کا حکم دیا نہ ہی ان کی بشارت دی تو ایسے موئی کو نہ میں بہچانیا ہوں اور نہ ہی اس کی نبوت کو مانیا ہوں وہ میرے نزد یک رسوا شیطان ہے چنا نچہ وہ میرے نزد یک رسوا شیطان ہے چنا نچہ وہ میری بات س کر جیران و پریشان ہوگیا۔

پس اس نے مجھ سے دوسر اسوال میکیا کہ تو تورات کے بارے کیا کہتا ہے؟ میں نے جواب دیا: تورات کے معاطم میں بھی میرے نزدیک دوانداز ہیں: اگر وہ تو رات مراد ہو جو اس موکیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جو ہمارے نبی حضرت محمد میں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو مجلس میں موجود تھے چنا نچہ میں نے کہا: اے لوگو!

اللہ تعالیٰ تہہیں عزت دے کیا میں نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا؟ لوگوں نے جواب دیا؟

دیا: ہاں دیا ہے۔ میں نے کہا: کیا اب اس پر لازم نہیں تھا کہ میری باتوں کا جواب دیتا؟

لوگوں نے کہا ہاں یہی لازم تھا۔ میں نے کہا: یقیناً جب اس نے جھے سرگوشی کی ہے تو جھے گالیاں دی ہیں اور گالیاں بھی ایسی کہ جن کی وجہ سے اس پر حدلا زم ہوتی ہے۔ اور جھے میرے سکھانے والے کو بھی گالیاں دی ہیں۔ اور اس کا گمان تھا کہ میں اس پر حملہ کردوں گا۔

میرے سکھانے والے کو بھی گالیاں دی ہیں۔ اور اس کا گمان تھا کہ میں اس پر حملہ کردوں گا۔

اور بیدو کو کی کرتا ہے کہ ہم سب نے اس پر زیادتی کی ہے۔ اور یقیناً اس کی حقیقت حال میں نے تہمارے اوپر واضح کر دی ہے۔ بیہ بات س کر وہ جوتوں کو ہاتھ میں لئے وہاں سے ختم ہمارے اوپر واضح کر دی ہے۔ بیہ بات س کر وہ جوتوں کو ہاتھ میں لئے وہاں سے بھاگ گیا اور بھرہ سے نکل گیا اس کا گی لوگوں کے ذمہ قرض تھا وہ بھی اس نے چھوڑ دیا اور بھاگ گیا جب اسے اپنی اصلیت کا ظاہر ہونے کاعلم ہوا۔

199۔ اور راوی کہتا ہے کہ جب جماز متوکل کے پاس داخل ہوا تو متوکل نے اس سے کہا: میں تجھ سے استبراء چاہتا ہول (اب استبراء کے دومعانی ہیں ایک گناہ یا قرض سے پاک ہونا اور دوسراعورت کا پنی رحم کو پاک کر لینا۔ جماز نے دوسرامعنی مراد لیتے ہوئے جواب دیا)

جمازنے جواب دیا: وہ ایک چین ہے ہوجائے گایادو چین گزارنے پرس گے۔ بین کر پوری جماعت بنس پڑی۔

چنانچدفتے نے ال سے کہا: میں نے امیر المونین سے تیرے بارے گفتگو کی ہے یہاں

تک کہ انہوں نے مختبے جزیرہ القرود (وہ جگہ جہاں بندر ہی بندرر ہتے ہوں) کا والی بنادیا ہے۔اسکو جماز نے کہا: کیا تواطاعت کرنے والانہیں اللہ تعالیٰ تیری اصلاح کرے۔

چنانچہوہ فتح پر غالب آگیااوراہے خاموش کرادیا۔ پس متوکل نے اسے دس لا کھ درہم عطیہ دینے کا حکم دیا۔ جب اس نے وہ لئے وہ گر پڑااور خوشی سے مرگیا۔

لینی بیانعام ملنے کی اسے اتی خوثی ہوئی کہ وہ اپنے دل کو قابو میں ندر کھر کا فوت ہوگیا۔

200 عتمیٰ کہتے ہیں کہ ولید بن بزید ہشام بن عبد الملک کے پاس آیا دراں حالیہ ولید

کے سر پر منقش عمامہ بندھا ہوا تھا۔ ہشام نے اس سے کہا: تو نے عمامہ کتنے میں لیا ہے؟

اس نے جواب دیا ایک ہزار درہم کے بدلے۔ ہشام نے کہا: ہزار درہم کے بدلے عمامہ مبنگا ہے؟ ولید نے کہا: اے امیر المونین! بیعامہ جتنا بھی مہنگا ہے پھر بھی میری عزت و اکرام کا باعث تو ہے لیکن آپ نے جو دس ہزار درہم میں لونڈی خریدی ہے۔ آپ کی عزت میں کی کا باعث ہے۔

201 - يموت بن مزرع سے روايت ہے: انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت میراباپ اور جماز اکٹھے چل رہے تھے جبکہ میں ان کے پیچے تھا، ہم ایک ایسے امام کے پاس سے گزر ہے جو اس انتظار میں تھا کہ وہ کسی گزرنے والے کے ساتھ مل کر نماز ادا کر سے چنا نچہ جب اس نے ہمیں دیکھاتو جلدی جلدی نماز کے لئے اقامت کہدی جماز نے آگے ہوکراس سے (مذاقاً) کہا: اے امام صاحب! تم ایسامت کرو کیونکہ حضور علیہ نے نتلقی المجلب (کمثور وشغب میں ملاقات کی جائے) سے منع فرمایا ہے۔

اورابن اعرابی سے روایت ہے۔ انہوں نے اسمعی سے روایت کیا ہے۔ اس نے کہا: ایک دفعہ میں کوفہ کی ایک گلی سے گزرا، اچا تک میری نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جوجیل سے اس حال میں نکلا کہ اس کے کندے پر گھڑ اتھا۔ اور گاتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

'' میں اپنے نفس کی عزت و تکریم کرنے والا ہوا ) کیونکہ اگر میں اس کی بےعزتی کروں تو تیرے حق کی شم تو میرے بعد کسی شخص کی عزت نہ کرئے'۔

چنانچ میں نے اس سے کہا: کیا تواس طریقے سے (یعنی کندھے پر گھڑ ااٹھا کر) اپنے

نفس کی عزت کررہا ہے؟ تواس نے جواب دیا: ''ہال' اور میں تیرے جیسے گھٹیالوگوں سے بناز ہوں کہ جب اس سے سوال کروں تو کہتا ہے: ''اللہ تیرا بھلا کرے'

میں نے کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے مجھے پیچان لیا ہے میں جلدی جلدی چل پڑا اس نے بلند آواز میں کہاا ہے اصمعی! پس میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو اس نے کہا:

" بہاڑوں کی چوٹیوں پر سے پھر منتقل کرنا مجھے لوگوں کے احسانات اٹھانے سے زیادہ

پندے۔

اوگ کہتے ہیں ہاتھ سے کمانے میں شرمساری ہے حالائکہ ساری شرمساری تو سوال کرنے کی ذلت میں ہے'

202۔ طراد بن محمد نے کہا ہے کہ بے شک ایک یہودی نے ایک مسلمان سے مناظرہ کیا، میرا گمان ہے کہاس نے کہا: حضرت علی کی مجلس میں مناظرہ ہوا۔ چنانچہ یہودی نے کہا: میں اس قوم کے بارے کیا کہوں اللہ تعالی نے جن کا نام مدبرین (پیٹھ پھیرنے والے یا بد بخت) رکھا ہے۔

اس کی مراد خنین کے دن نبی کریم علیہ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھ؟
تو مسلمان نے جواب دیا۔ جب موئی علیہ السلام نے ان سے پیٹے پھیر لی اس نے فور أ
مسلمان سے کہا: وہ کیے؟ مسلمان نے کہا: کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے: وَّلَی مُدُورًا وَ لَمُ
یُعَقِّبُ: اور اس نے پیٹے پھیر لی اور پیچھے مڑکر نہ دیکھا اور مونین کے بارے اللہ تعالی نے
ولم یعقبو ا (وہ وہ پیچھے نہ مڑے ) نہیں فرمایا۔ یہودی یہن کرخاموش ہوگیا۔

وها يعلو اردون يها ركبة بين كه مين في ايك دفعه ايك اعرابي سوال كيا تجهة كهى بدمضى مون من يمار كمية تجمي بدمضى موئى مين اس في برائد تغيير على الميان ترسطعام (كھانے) يا تير عباب كھانے ساتو بھى نہيں ہوئى۔

چنانچہ کہاجاتا ہے کہ نفر پراس جواب کی وجہ سے کی دن تک بخار کی حالت طاری رہی۔ 204۔ ایک نیک آدمی نے عبد الملک بن عمیر سے روایت کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ وہ کہتے ہیں زیاد نے خارجیوں کا ایک آدمی پکڑلیا۔ چنانچہ وہ اس سے بھاگ گیا تو اس کے خالوکو گرفتار کرلیا۔ اور اس سے کہا: اگرتم اپنے بھائی کو لے آؤ تو ٹھیک ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا: تیری کیا رائے ہے آگر میں امیر المونیین سے رقعہ لے آؤں تو تو مجھے چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا: پس میں عزیز ورجیم رب کی طرف سے کتاب (رقعہ ) لا تا ہوں۔ اور اس پر دو گواہ ابر اہیم اور موئی علیہ السلام بھی پیش کروں گا۔ امر کئے گئے آپیکا فی صُحفِ مُوسی ﴿ وَ إِبْرِهِیمُ الَّذِی کَ وَ فَیْ ﴿ اَلَّا تَوْرُ مُواَذِی اَ اَمْ لَمُ مُنْ اَلِی کُورِ اَنْ اَلَٰ اِنْ مُولی کُورِ اَنْ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰ اِنْ کُورِ اَنْ اَلَٰ اللّٰ اِنْ مُولی کُورِ اَنْ اِلْمُ اللّٰ اِنْ کُورِ اَنْ اللّٰ اللّٰ

'' کیاوہ آگاہ نہیں ہوا جوموی کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے جو پوری طرح احکام بجالائے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بو جینہیں اٹھائے گا''۔ زیاد نے کہا: اسے رہا کر دو یہ ایسا آ دمی ہے جس نے اپنی دلیل خوب وضاحت سے سمجھادی ہے۔

205\_ یموت بن مزرع کہتے ہیں کہ جاحظ نے ہم نے کہا کہ ایک مرداور ایک عورت کے علاوہ مجھ پر بھی کوئی غالب نہیں آیا۔

چنانچہ مرداس طرح کہ میں ایک راستہ سے گزرر ہاتھا۔ اچا تک میری نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو پستہ قد، بڑے پیٹ والا، بڑے سروالا، کمی داڑھی والا اور تہہ مند باندھے ہوئے تھا جبکہ اس کے ہاتھ کنگھا تھا جس کوا پنے بدن پر پھرتا تھا اور کنگھی بھی کرتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا: آدمی چھوٹے قد اور بڑے پیٹ والا ہے .....

پُس میں نے اسے حقیر سمجھا اور کہا: اے شیخ! میں نے تیرے بارے میں شعر کہا ہے۔ پس اس نے کٹکھا اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور کہا: سناؤ۔ میں کہنے لگا:

گویا کہ تو گھاس کی جڑ میں ممولہ ہے۔ اور گھاس کوچھر کا ؤکے بعد بیماری نے آلیا ہے۔ چنا نچہ اس نے مجھ سے کہا: جو پھھ تو نے کہا ہے اب اس کا جواب بھی س لے۔ میں نے کہا: لا وُجواب اس نے کہا:

" گویا کرتومینڈ ھے کی دم میں حرکت والی چیز ہے۔جس کوایسے (ہاتھ سے اشارہ دیا) ہلایا جارہا ہے جبکہ مینڈ ھاچل رہا ہے۔ اورعورت نے اس طرح کہ میں ایک رائے سے چلا جارہاتھا کہ اچا تک میں نے دو عورتوں کو دیکھا۔ جبکہ میں گدھی پرسوارتھا اور وہ گوز کر رہی تھی تو ان عورتوں میں سے ایک نے دوسری سے کہا۔اری! شخ کی گدھی گوز ماررہی ہے۔ مجھے اسکی بات کڑوی گئی۔

پھر میں نے اسے کہا: بے شک مجھے جس مونث نے بھی بھی اٹھایا ہے وہ یوں ہی گوز مارتی ہے۔

پس اس نے اپناہاتھ دوسری کے کندھے پر مارااور کہا: اس کی ماں اس کی وجہ ہے نو ماہ بڑی ہخت تکلیف میں رہی ہوگی جب اس کواپنے پیٹ میں لئے ہوئے تھی۔

206 کی باوشاہ نے اپنے اشکر میں ایک بھنگا آدمی ملاحظہ کیا تواسے قید کر دیا چنا نچہ جب اس نے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالا تواسے خلوت میں بلایا اور کہا: میں نے تجھ سے بری فال لی ہے۔ اس نے کہا: تو جھ سے بڑا منحوں ہے۔ کیونکہ توا پے گھرسے نکلا اور میرے ساتھ تیری ملا قات ہوئی تو تو نے زی بھلائی ہی دیکھی ہے۔

اور میں اپنے گھر سے نکلاتو تیرے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو تونے مجھے قید کر دیا بادشاہ بین کراس قدرمتاکژ ہوا کہاس کے بعداس نے فال نہیں پکڑی۔

اند هے آدی کی فراست

207-راوی نے کہا ہے کہ ابوعمر ضریر اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کی عیادت کے لئے گیا تو ایک لونڈی اسکاہاتھ پکڑ کر اوپر لے گئی۔

چنانچہ جب اس نے والیس لوٹے کا ارادہ کیا تو وہی لونڈی آئی اوراس نے ضریر کا ہاتھ کیڑا تو ضریر نے کہا: مجھے واپس اپنے آقا کے پاس لے چلوپس وہ واپس اپنے مالک کے پاس لے آئی۔ضریر نے کہا: جب میں او پر آیا تو تیری لونڈی نے میر اہاتھ پکڑا اس حال میں کہ وہ باکرہ (کنواری) تھی۔ پھر اس گھڑی اس نے میر اہاتھ پکڑا در ال حالیکہ وہ ثیبہ (جس سے ہم بستری ہوئی ہو) ہے پس اس آدمی نے اس راز کے بارے پوچھ کچھی تو اسے بتایا گیا کہ اس کے بیٹے نے اس ہے ہم بستری کی ہے۔

208 مصعب بن عبدالله كہنے ہيں كەحسزت مالك بن انس رضى الله عندنے كہا: ايك دفعه

چالاک آدمی کسی امام کا مقتدی بن گیا۔ چنانچدامام صاحب نے قر اُت کرنا شروع کی تو وہ رکنے لگے انہیں معلوم نہ ہوا کہ وہ کیا پڑھیں پس انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا: ''اعُودُ وُ بِاللّٰهِ مِنَ الشّیطنِ الوَّجیْم '' اوراس کو ہی گئی بارد ہرایا۔ پیچھے سے وہ چالاک آدمی بول پڑااور کہا کہ شیطان کا کوئی قصور نہیں۔ بس صرف جناب کواچھی طرح قر اُت کرنانہیں آتا۔ پڑااور کہا کہ شیطان کا کوئی قصور نہیں کہ ایک مرتبہ معن نے اپنے بھائی کو بلایا چنانچہ اس نے موجہ بھائی کو دستر خوان کے ایک طرف بھایا اور اس نے کوئی چیز نہ کھلائی پس اس کی بھوک ریادہ بڑھ گئی اور اس پر جنون (یا گل بن) کی طرح طاری ہوگئی۔

گھر کے مالک نے لکڑی کیڑی اوراس سے کہا: تو مجھ سے کوئی آواز سننے کی خواہش رکھتا ہے؟اس نے بیتن کر جواب دیا: بس ایک ہی آواز ' بھونے ہوئے گوشت کی' 210-ابوالحن علی بن ہشام بن عبیداللہ کعب جسکا باپ ابی قیراط مشہور تھا، نے کہا ہے کہ میں نے حامد بن عباس کو بیہ کہتے ہوئے سنا: بسااوقات آدمی اپنی مصیبت میں ایک چھوٹے شخص سے زیادہ فائدہ حاصل کرسکتا ہے بنسبت بوے آدمی کے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ اساعیل بن بلبل نے جب مجھے قید کیا تو مجھے ایک دربان کے حوالے کیا جو اس کی مثال میہ ہے کہ اساتھ حن حوالے کیا جو اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ چنا نچہ وہ شریف آ دمی تھا۔ میں اس کے ساتھ حن سلوک ہے پیش آیا اور اس کی عزت و تکریم کی ، خاص لوگوں کی مخطوں میں جانا اس دربان کا معمول تھا۔ اس کی سابقہ خدمات کی وجہ سے کوئی اسے اپنی محفل میں داخل ہونے سے روکنا نہیں تھا۔

پس ایک رات وہ میرے پاس آیا اور کہا جھیق وزیر نے ابن فرات کے نام تھم نامہ تحریکیا ہے اور کہا کہ ہے تیرے علاوہ کسی اور آ دمی نے حامد پر اتنامال خرچ نہیں کیا تو اب ضروری ہے کہ اسکے باقی اثاثوں سے اس کامطالبہ کرواور اسکو پورا کرلو۔

کل مجھے وزیراپنے دربار میں بلا کردھمکی دےگا۔ بین کرمیرے دل میں پریشانی لا حق ہوگئ۔ میں نے اس سے کہا: کیا تیرے پاس اس سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر ہے؟ اس نے کہا: تم ایسا کرو کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارالین دین ہے، ان میں سے جسکی کنجوی تمہارے نزدیک معروف ہے، اے رقعہ کھواوراس سے درخواست کروکہ وہ تمہیں اپنے اہل وعیال پرخرج کرنے کیلئے ایک ہزار درہم بطور قرض دے دے اوراس سے پرزور مطالبہ کروکہ وہ اسکا جواب اس رقعہ کے آخر میں لکھ دے تاکہ وہ سوال و جواب تیری طرف والیس آجائے اور تواپ تا ساتھ وزیر کے پاس لے جاسکے وہ اس وجہ سے کہ اپنی مخوی کی وجہ سے وہ معذرت لکھ جھیج گائم وہ رقعہ محفوظ کر لینا جب وزیر آپ سے مال کامطالبہ کرتے تو وہ رقعہ نکال کراس کے سامنے رکھ دینا۔ اور اس سے کہنا: میں نے اپنا مکمل حال اس رقعہ کے سیر دکر دیا ہے۔

شاید میتمهیں فائدہ دے۔ مجھے اس کی بات پندا آئی میں نے جلدی جلدی وہی کچھ کیا جواس نے کہا تھا اور ہمارے گمان کے عین مطابق میرے پاس اسکا واپسی جواب آگیا۔ جب دوسرادن آیا تواس دربان کے کہنے کے مطابق وزیر نے اپنے محل سے نکل کر دربارلگایا تو فوراً مجھے طلب کیا۔ میں نے حاضر ہوتے ہی وہ رقعہ نکال کر پیش کر دیا چنا نچھ اس نے رقعہ کو پڑھا تواسے حیا آگئی کہ مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے۔ اور یہی چیز میرے معاملہ میں تخفیف کا باعث بنی اور اس سے میری مصیب ٹل گئی۔

211 - عیسیٰ بن محمطوماری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمر محمد بن یوسف قاضی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد بیار ہوگئے اور کئی ماہ تک بیماررہے۔ ایک رات وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے مجھے اور میرے تمام بھائیوں کو بلایا اور ہم سب سے کہا:

میں نے خواب میں دیکھاہے گویا کہ ایک کہنے والا کہدرہاہے کہ " کُلُ لَا وَاشُوَبُ لَا"، "فَإِنَّكَ تَبُورًا" نه کھاؤ، نه پوتوتم بری ہوجاؤگے۔

پس میں اس کی تعبیر نہیں جان سکا۔باب شام کے پاس ایک آدمی رہتا تھا۔

جواُبی علی خیاط کے نام سے مشہورتھا۔خوابوں کی تعبیر بتانے میں معروف تھا۔ چنانچے ہم اس کو لے آئے۔ابوجان نے ان پر اپناخواب بیان کیا۔

اس نے جواب دیا: فی الحال تو میں اس کی تعبیر نہیں پہچان سکالیکن میں ہررات نصف قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہوں۔ مجھے آج رات کی مہلت دو یہاں تک کہ میں اپنے معمول کے مطابق تلاوت کلام پاک کروں اور اس میں غور وفکر کروں تا کہ اس کی تعبیر واضح ہوجائے۔
پس جب دوسرادن آیا تو وہ خود ہی ہمارے پاس آگیا اور کہنے لگا: میں قرآن کی تلاوت
کرتا ہوا اس آیت لا شن قید تا قرق کو غن ہیں تا پرے گزرا۔ تو میں نے ''لا' پرغور وفکر کی نگاہ ڈالی
ہے اور یہ''لا' اس آیت میں دومرتبہ آیا ہے۔ اس لئے تم اسے زیت (زیتون) پلاؤ اور
زیت ہی کھلاؤ۔

پس ہم نے ایسائی کیااور یہی ہمارے باپ کی بیماری سے عافیت کا سبب بن گیا۔
212 جعفر برنی نے حکایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک ایسے سوالی کے پاس سے
گزراجو پل پر کھڑا کہدر ہاتھا: مِسْکِینًا صَوِیدًا (بِزر بیمار پر رحم کرو) چنانچہ میں نے
اسے چھ مال عطا کیا اور کہا: اے فلاں آ دی! تم نے اپنے منہ سے نکا لئے والے کلمات پر
نصب (زبر) کیوں پڑھی ہے۔ اس نے جواب دیا:

میں نے اِد حَدُوا (تم سب رحم کرو) پوشیدہ و مخدوف مان کر پڑھا ہے۔ 213۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ جمیں ابوعثان خالدی نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیف الدولہ ابوالحن بن حمدان کی تعریف و تو صیف میں ایک قصیدہ تر تبیب دیا اور اس کو ایک جماعت کے سامنے اس لئے پیش کیا تا کہ معلوم ہو کہ اس کے بارے ان کی کیا رائے ہے؟ اسی دوران جبکہ میں وہ قصیدہ پڑھ ہی رہا تھا کہ ایک مخنث (خسرہ) حاضر ہوا۔ چنا نچہ

انكسوت شيبة فى الراس وحلا فعاد يسخطها ما كان يوضيها " " برها بي في الراس وحلا أن يوضيها من كان يوضيها " برها بي في التحمر مين آنے سے انكاركر ديا وہ اس حالت مين لوٹا وہ اسكو ناراض كرر باتھاوہ اسے راضى نہ كر سكا " \_

وہ بول اٹھا کہنے لگا: ' بیفلط ہے' میں نے کہا: وہ کیے؟ اس نے کہا: تو امیر کے لئے '' فی الرّاسِ واحدة'' کہدرہاہے۔

تو كيول نہيں كہتا: فى الرّأس طالعة او لائحة ..... پس ميں اس كة بن كى تيزى اور دل كى عمدگى پرمتعب ومسر ور ہوا۔

جب مين اسي اس قول يريهنيا:

214 - فلیفہ ہشام کے ساتھیوں نے اسلم بن احنف کے پاس اپنے روز بینوں کے روک لینے کی شکایت کی ۔ چنانچہ وہ ہشام کے پاس حاضر ہوااور یوں عرض کی: اے امیر المونین! لینے کی شکایت کی ۔ چنانچہ وہ ہشام کے پاس حاضر ہوااور یوں عرض کی: اے امیر المونین! اگرکوئی منادی اس انداز میں ندادے یا مفلس (اے مفلس) تو تیرے ساتھیوں میں سے شاید ہی کوئی باتی رہ جو اس طرف متو جہ نہ ہو ۔ فلیفہ یہ بات س کر ہنس پڑا۔ اور ان کے روز یے بحال کرنے کا تھم دیا۔

215\_راوی نے کہا ہے کہ واقیوں کا ایک وفد سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا۔ان میں سے ایک آ دی کھڑا ہو کر کہنے لگا: اے امیر المونین! ہم نہ خوش ہے، نہ خوف ہے تیرے پاس آئے ہیں، اس نے کہا: پھرتم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا: شکر بیادا کرنے والا گروہ ہیں۔رغبت وخوشی ہے تو اس کے نہیں آئے کیونکہ وہ تو ہمارے کجاووں میں ہمارے پاس پہنچے گئی ہے۔

اوررعب وخوف ہے اس واسطے نہیں آئے کیونکہ تیرے عدل وانصاف کی وجہ ہے ہم خوف ہے مامون ہو گئے ہیں۔ اور یقیناً آپ نے ہماری زندگیوں کو ہمارے لئے محبوب بنا دیا ہے اور ہمارے اوپر ہماری موت کوآسان بنایا ہے۔

پس آپ کا ہماری زندگیوں کومجوب بنانا تو اسطرح ہے کہ جب تیرے عدل کی ہرطرف دھومیں مچ گئیں تو ہم مطمئن ہوگئے۔ اور ہماری موت کو آپ کا آسان بنانا اس طرح ہے کہ جب آپ ہے ہمیں ان کے بارے میں یقین ہو گیا جو ہم اپنی اولا د آپ کے پاس چھوڑ جا ئیں گے تو ہم کو اس سے بھی اطمینان حاصل ہو گیا یہ ن کراس آ دمی سے سلیمان نے صلہ رحمی کاسلوک کیا اور اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو انعامات سے نواز ا۔

216-ابوالحن المدائن نے ہمارے سامنے یہ بیان کیا کہ بعض علاء نے کہاہے کہ ہماراایک بھری دوست تھا۔ وہ مزاحیہ طبیعت کا مالک تھا اور بڑا ادیب بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ ہم نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں اپنے گھر دعوت پر بلائے گا۔ پس وہ ہمارے پاس سے گزرا کرتا تھا۔ جب بھی ہم اسے دیکھتے تو ہم کہتے:

مَثْي هٰ لَهُ الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِيْنَ-" بَنا وَيه وعده كب بورا موكا الرتم سيج مؤ"-

وہ من کر خاموش ہو جاتا حتی کہ اس نے اپنی خواہش کے مطابق مختلف چیزیں جمع کر لیں۔اس کے بعدایک دن وہ ہمارے پاس سے گزراتو ہم نے سابقہ معمول کے مطابق اس کے سامنے اپنا قول دہرایا۔ تو وہ کہنے لگا:

إِنْكُلِقُو ٓ الله هَاكُنْتُهُ بِهِ ثُكَيِّهُ بُونَ 'أَنْهِين حَكَم ملا كه چلواس كى طرف چلوجسكوتم جمثلايا كرتے تيخ'۔

217- ہلال بن حسن نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جے ابوالعجب کہاجا تا تھا۔ شعبدہ بازیاں کرنے میں وہ اپنی مثال آپ تھا۔وہ ایک دن مقتدر باللہ کے کل خاص میں داخل ہوا۔ چنا نجے اس نے دیکھا کہ خلیفہ کا ایک آدمی خاص اپنی فوت شدہ بلبل پر دور ہاہے۔

چنا کچاں نے دیکھا کہ حلیقہ 6ایک ادی حاس ابلیل کوزندہ کردوں تو میرے گئے تیرے ابوالعجب نے اس سے کہا: اے استاد؟ اگر میں اس بلبل کوزندہ کردوں تو میرے لئے تیرے او پر کیا انعام لازم ہوگا؟ اس نے خوشی سے کہا: جو تیرا جی چا ہے گاو ہی تیرا انعام ہوگا کپس اس نے اس مردہ بلبل کو پکڑ کراپی آسٹین میں ڈال لیا اور اسکا سربھی داخل کر لیا ایک گھڑی بعد اس نے زندہ بلبل نکال کر سامنے کر دی۔ بید کھے کرمحل والوں کو اضطراب لاحق ہوگیا اور حاضر من خوش ہوئے۔

علی بن عیسلی نے ابوالعجب کو بلا بھیجااور کہا: اگر تو مجھے حقیقت حال سے آگاہ نہیں کر بے گا تو میں تیری گردن اڑادوں گا۔ اس نے کہا: سنوحقیقت حال ہے ہے کہ میں نے خادم کو اپنی مری ہوئی بلبل پرروتے ہوئے دیکھا۔ چنا نچہ اس چیز کا لا کچ ہوا جو میں نے اس سے لی ہے۔ میں فی الفور بازار گیا۔ ایک بلبل خریدی اور اسے اپنی آستین میں چھپالیا اور خادم کی طرف لوٹ آیا۔ اور اس سے وہ کچھ کہا جو کہا وہ کہا وہ کہا وہ کے سامنے ہے۔

اس کی مردہ بلبل کو پکڑا۔اوراس کے سرکواٹنی آسٹین میں داخل کرلیا۔اور زندہ بلبل نکال کرایا۔اور زندہ بلبل نکال کراسے دے دی۔اسے شک ہی نہ ہوا کہ وہ اس کی بلبل ہے اور بیدد یکھواسکا'' سر''اب بھی میرے یاس موجود ہے۔

218\_ ایک آدمی نے گناہ کرنے کے بعد مامون الرشید کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ مامون نے اس سے کہا: کیا تو ہی وہ مخص ہے جس نے ایساایسا کام کیا ہے؟ اس نے جوابا عرض کیا: ہاں میں ہی ہوں اے امیر المونین! جس نے اپنے نفس پرظلم کیا ہے اور تیرے عفو ودرگزر پر بھروسہ کیا لیس انہوں نے اسکومعاف کردیا۔

219-ایک ادیب نے اپنے دوست سے کہا جتم بخدا۔ تو تو دنیا کابستان (باغ) ہے۔اس نے آگے سے جواب دیا: پھر تو وہ نہر ہے جس سے باغ سیراب ہوتا ہے۔

ع ب سے سے بواج دویا ہو ہو ہے ہیں سے باس سے باس سے باس سے است ہونا ہے۔

220 ۔ ایک دفعہ اہل کوفہ نے اپنے گورنر کی شکایت مامون الرشید کے پاس لگائی۔ تو مامون

نے کہا: میں اپنے تمام گورنروں میں سے زیادہ عادل اسے ہی جانتا ہوں ۔ کو فیوں میں سے

ایک نے کھڑ ہے ہوکرعرض کے انا ہے امیر المومنین! پھر تو یقیناً آپ پر لازم ہے کہ ہمار ہے شہر

کے علاوہ دوسر ہے شہروں کے لئے اس کے عدل کا حصہ بنا میں کیونکہ آپ اپنے حسن نظر

کے اعتبار سے اپنی تمام رعایا میں برابری اور مساوات کرنے والے ہوں لیکن ہم لوگوں کو

اب تین سال سے زیادہ اس کے رحم وکرم پر نہ چھوڑیں ۔ یہی تین سال جوگز رگئے ہیں ہمیں
کافی ہیں ۔

مامون بيسكربنس برااورات وہاں سے تبدیل كرديا۔

221-ایک عقل مندآ دمی راستہ میں کھڑ ہے ایک آ دمی کے پاس سے گز رااور پوچھا: کیوں کھڑ ہے ہو؟ اس نے کہا: کھرتم کو کھڑ ہے ہو؟ اس نے کہا: کھرتم کو بہت عرصہ یہاں کھڑ ار بنا پڑے گا۔ کیونکہ نہ مجھے حقیقی معنوں میں انسان ملے گانہ تیرا قیام ختم ہوگا۔

222-حفرت عثمان بن عفان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مدنی آدی سے پوچھا: تم عمر میں بڑے ہو یا میں؟ تواس آدی نے آپ سے عرض کیا معذرت خواہ ہوں میں وہ رات اپنی یا دداشت میں محفوظ ندر کھ سکا جس میں آپ کی برکتوں والی ماں آپ کے ابایاک کے ہاں شب زفاف میں تھیں۔

سیاحر از (ایخ آپ کوبرا کہنے سے بچنا) برانفیس وعدہ طریقے سے تھا۔ کیونکہ اس نےاملے الطیبین نہیں کہا۔

223-عرابہ كادب والے بينے نے كہا: محمد بن عمر الفي نے مجھے ایك دكایت سائى ب

کہ انہوں نے معتز باللہ کے بیٹے کو قرآن پاک حفظ کرایا۔ جب وہ اسکوسورۃ والنازعات پڑھارہے تھے تواس نے کہا: تیرے باپ امیر المونین جب جھے سے پوچھیں کہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ توان سے کہنا: میر اسبق اس سورۃ میں ہے جوعبس سورۃ سے ملی ہوئی ہے۔ بینہ کہنا میں' والنازعات' میں ہوں۔

وہ بتاتے ہیں کہ جب اس کے والد نے اس سے سوال کیا تیراسبق کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا: اس سورۃ میں جوسور و عبس سے ملی ہوئی ہے۔ تو خلیفہ نے کہا: بیہ بتاؤ کچھے کس نے سکھایا ہے؟ اس نے جواب دیا میرے معلم ومربی نے مجھے سکھایا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ خلیفہ نے اس کے لئے دس ہزار درہم انعام دینے کا اعلان کیا۔

224 عبدالواحد بن نفر مخزوی کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے خبر دی ہے جس پر میں اعتماد کر سکتا ہوں کیونکہ وہ شام کے راستے اس حال میں سفر کرتا ہوا چل رہا تھا کہ اس پر چا در تھی ۔ وہ ایک ایک جماعت میں تھا۔ جس کی تعداد تقریباً تمیں تھی اور تمام کے تمام اسی صفت وحالت پر تھے۔ ایک راستے میں ایسا آ دمی ہمارا ساتھی بنا جوخو بصورت بزرگ تھا اور اس کے پاس ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک بیاس دو خجر بھی تھے جن میں ایک پر ایک آ دمی اور دوسرے پر سامان ضرورت تھا عمدہ کیڑے وغیرہ تھے۔

ہم نے اس سے کہا: اے بزرگو! آپ کوڈاکوؤں کے حملے کا کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی الیمی شے نہیں جسے وہ لوٹیں ۔ للبذا آپ کومناسب نہیں کہ اتنا سامان ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ چلو۔اس نے جواب دیا: ہمیں اللّٰد کافی ہے۔

پھروہ چل پڑااوراس نے ہماری ایک نہ مانی۔اوراس نے اپنامعمول بنالیا کہ جب بھی وہ کھانے کیلئے پڑاؤ ڈالیّا تو ہمارے اکثر ساتھیوں کو بلا کر کھلاتا پلاتا۔اوراگر ہم میں سے کوئی تھک جاتا تو وہ اسے دونوں خچروں میں سے ایک پرسوار کر لیتا۔

چنانچہ جماعت اس کی خدمت بھی کرتی ،عزت بھی کرتی اوراس کی عمدہ رائے سے را ہنمائی بھی حاصل کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ ہم پر دیہاتی لٹیروں میں سے تمیں گھڑسوار ظاہر ہوئے چنانچے ہم ان پرٹوٹ پڑے اور انہیں رو کنا چاہا۔ تو شیخ نے کہا: ایسامت کروپس ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔

چنانچیش نے وہیں پڑاؤ کیااور بڑی شان وشوکت سے بیٹھ گیااس کے پاس دستر خوان تھااس نے دستر خوان بھی بیٹھ گیاات میں گھوڑوں نے ہمیں سائے کی طرح گھیر ہے میں لے لیا جوں ہی ان کی نظر کھانے پر پڑی تو شخ نے انہیں کھانے کی دعوت دی پس وہ فوراً کھانا کھانے کیلئے بیٹھ گئے ۔شخ نے اپناساہان کھولااوراس میں سے مہت ساراحلوہ (مٹھائی) نکالا اوران ڈاکوؤں کے سامنے رکھ دیا۔ جب وہ کھا کرخوب سیر ہوگئے توان کے ہاتھ جامدوسا کت ہوگئے اور پاؤں ڈھیلے پڑ گئے وہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ تو شخ نے ہماری طرف متوجہ ہو کہا: بے شک حلوہ بھنگ والا تھا میں نے اسے بیشل اس طرح کے حالات کے لئے تیار کیا تھا۔ وہ ان پر کامیاب ہوگیا اور اسکا حیلہ کارگر ثابت ہوا لیکن کے حالات کے لئے تیار کیا تھا۔ وہ ان پر کامیاب ہوگیا اور اسکا حیلہ کارگر ثابت ہوا لیکن ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا پہلے تم ان کی پوری طرح تلاثی لے لوپس ایسا ہی کروجیسے میں کہوں کیونکہ اب وہ تمہیں کی قسم کا نقصان وغیرہ پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔

پس وہ اپنے دفاع پر بھی قادر نہ تھے چنانچے ہمیں اس شخ کے قول کی سچائی کاعلم ہو گیا۔ ہم نے ان کا اسلحہ چھین لیا ان کی سوار پول پر سوار ہو گئے اور اس کے اردگر دایک لشکر کی صورت میں چلے۔

ان کے نیزے ہمارے کندھوں کی زینت ہے ہوئے تھے۔اوران کے ہتھیار ہم نے زیب تن کرر کھے تھے۔ پس ہم جس قوم کے پاس سے بھی گزرتے وہ ہمیں جنگلی لیڑے گمان کرتے تھے حالانکہ ہم وہ نہ تھے اور وہ ہم سے نجات کے طالب ہوتے۔ ہم اسی انداز میں چلتے رہے یہاں تک کہ اپنی امن والی جگہ تک جا پہنچے۔

225۔ ابو محمد عبداللہ بن علی مقری سے روایت ہے انہوں نے کہا ہے: ایک آ دی نے کسی جگہ (سونا) مال فن کیا ، اس پر بردا برتن ڈالا اور بہت ساری مٹی سے ڈھانپ دیا۔ پھر اس کے اوپر بیس دینار کپڑے میں باندھ کر رکھ چھوڑے اور ان پر بھی بہت ساری مٹی ڈال کرخود چلاگیا۔ چنانچہ جب اسے سونے کی ضرورت پڑی تو آ کر پہلے ہیں دیناروں سے پردہ اٹھایا

الیکن ان کونہ پایا۔ اس کے بعد اس نے باقی مال سے مٹی ہٹائی تواسے پالیا پس اس نے اپنے

مال كى سلامتى برالله تعالى كاشكر بيادا كيا\_

اوراس نے بیسارادوہرا کام اس خوف سے کیاتھا کہ اس کوکوئی دیکھ نہ لے۔اورایسے ہی ہوا۔ کیونکہ جب دیکھ فالا اس مال کو نکالنے کے لئے آیا تو اس نے وہ بیس دینار حاصل کرلئے اوراسے اس بات کایقین نہ ہوا کہ یہاں اور بھی کوئی چیزموجود ہو کتی ہے۔

226۔ ابن جوزی نے کہا ہے کہ مجھے ایک بزرگ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک یہودی آدمی کے پاس کافی مال تھا۔ چنانچہ ایک دن اسے تمام میں داخل ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ اس بات سے ڈرا کہ اگروہ اپنی تھیلی کوساتھ اٹھائے رکھے تو وہ چھوٹ جائے گی پس پہلے وہ حمام کے سٹور میں داخل ہوا۔ اس نے جگہ کو کھود ااور اپنا مال دفن کر دیا۔ پھر حمام میں داخل ہوا۔ فارغ ہوکر نکا تو اس جگہ یراپنے مال کو تلاش کرنے لگا۔

کیکن اسے نہ پایا۔ پس وہ خاموش رہااوراس نے کسی فر دبشر کواس کے بارے میں نہ بتایاحتی کہا بنی بیوی، بچوں اور کسی دوست کو بھی مطلع نہ کیا۔

کئی دُن گزرجانے کے بعداس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا: کیا حال ہے، کس چیز نے تیرے دل کو پریشان کر رکھاہے؟

پس اس کے پوچھنے کی دریقی یہودی نے اس کو پکڑ لیا اور کہا۔ ابھی ابھی میرا مال مجھے واپس کرو۔ دوستوں نے اس سے کہا: آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ یہی تبہارا چور ہے؟ اس نے جواب دیا: جب میں نے مال فن کیا مجھے کسی آ دمی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے کسی شخص سے اسکا ذکر کیا۔

اس نے کہا: بے شک مجھے پورایقین ہے اس آدی نے وہ مال وہاں سے لیا ہے۔ کیا اس نے ہیں کہا: کیف أنت ماشغلك قلبك ( کیا حال ہے، تیرادل کیوں پریشان ہے) 227 ۔ ایک اور آدی نے کہا ہے کہ رات کے وقت میں کسی ضرورت کے لئے نكلا۔ تو اچا تک میری نگاہ ایک اندھے پر پڑی جس نے گھڑ ااٹھار کھا تھا اور اس کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ وہ مسلسل چلتا رہا یہاں تک کہ ایک نہر پر پہنی ، اپنے گھڑے کو بحرا اور والیس لوٹا۔ چنا نچہ میں نے از راہ مزاح کہا: اے بھائی! تم آنکھوں سے نابینا ہو۔ رات اور دن تمہارے لئے میں نے از راہ مزاح کہا: اے بھائی! تم آنکھوں سے نابینا ہو۔ رات اور دن تمہارے لئے

برابرے پھريہ چراغ كيوں اٹھار كھاہے۔

اس نے جواب دیا: اے فضول آدمی! میں نے اپنے ہاتھ میں چراغ تم جیسے دل کے اندھوں کے لئے اٹھار کھا ہے تا کہ وہ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس اندھرے میں مجھ سے نگرا کر گرنہ جائیں۔اگر ایساوا قعہ ہوا تو وہ مجھ پریوں گریں گے میرا گھڑا بھی توڑ دیں گے۔ طبیبوں کی فراست اور عقلمندی

288 - محد بن علی امین نے کہا ہے: ماہر اطباء میں سے ایک طبیب نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے کہ ایک بغدادی غلام وہاں ہے ' رے' آیا تو اسے راستہ میں ہی خون کی قے شروع ہو گئی۔ اس نے مشہور و ماہر طبیب ابو بکر رازی کو بلایا اور اسے وہ خون دکھایا جو آر ہا تھا اور جو تکلیف اسے محسوس ہور ہی تھی اس کی وضاحت کی چنا نچہ ابو بکر رازی نے اس کی نبض اور قارورہ (چھوٹا پیشاب) کو دیکھا اور اس سے اس کے حال کی مزید وضاحت طلب کی لیکن اس کیلئے اس بات پر کوئی دلیل نمل سکی کہ اس کوسل (چھپھر وں کی بیماری) یا کوئی اندرونی اس کیلئے اس بات پر کوئی ولیل نمل سکی کہ اس کوسل (چھپھر وں کی بیماری) یا کوئی اندرونی زخم ہے اور نہ ہی کوئی خاص بیماری کی پیچان ہو سکی تو اس نے مریض سے مہلت طلب کی تا کہ اس کی حالت میں خوروفکر کر سکے چنا نچہ مریض پر معاملہ اور سخت ہوگیا اور اس نے کہا۔ کہ اس کی حالت میں خوروفکر کر سکے چنا نچہ مریض پر معاملہ اور سخت ہوگیا اور اس نے کہا۔ کہ اس کی حالت میں خوروفکر کر سکے چنا نچہ مریض پر معاملہ اور سخت ہوگیا اور اس نے کہا۔ کہ اس کی مہارت اور اس کے بیماری سے جاہل ہونے کے سبب مجھے اپنی زندگی کی معمولی سے حاہل مونے کے سبب مجھے اپنی زندگی کی معمولی سے مہارت اور اس کے بیماری سے جاہل ہونے کے سبب مجھے اپنی زندگی کی معمولی سے حاہل میں خور ورونی رہوگیا۔

اس دوران رازی نے خوب غور وفکر کیا اور پھرد رہ بعد دوبارہ مریض کی طرف آیا اور اس
سے اس پانی کے بارے پوچھنے لگا جو اس نے پیاتھا۔ مریض نے بتایا کہ اس نے فلاں حوض
سے پانی پیا۔ بیس کر رازی کے دل میں بیہ بات پختہ ہوگئی کہ پانی میں کوئی جو فک موجو دھی۔
کیونکہ وہ تیز دماغ اور عمدہ ذہمن کا مالک تھا۔ وہی جو نگ اس کے معدہ تک رسائی حاصل کر
پکی ہے اور بیخون اس جو نگ کے عمل دخل سے ہے۔ رازی نے کہا: جب کل کا سورج
طلوع ہوگا تو میں تیراعلاج کروں گا۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تو اپنے بچوں کو پہلے حکم دے
گا کہ تیرے بارے میں ان سے میں جو بات کہوں گا وہ میری وہ بات مانیں گے۔ اس نے
کہا: ہاں ٹھیک ہے۔ حکیم رازی اپنے گھر لوٹ گئے اور کائی والے پانی سے دو بڑے شب جمر

کررکھ لئے اوردوسرے دن ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ پس وہ دونوں شب اس مریض کو دکھائے اور دوسرے دن ان دونوں کا سارا پانی پی جاؤ۔ اس نے تھوڑ اسا پانی پیا پھر تھہر گیا۔ حکیم صاحب نے کہا اور پیو۔ اس نے کہا: اب اس سے زیادہ پینے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ چنانچے حکیم صاحب نے بچوں سے کہا اسے پکڑ کر سیدھا کھڑ اکر دو۔ تو انہوں نے بیکام کیا اور پھر اسے گدی کے بل لٹا دیا اور اسکا منہ کھولا۔ حکیم رازی آگے بڑھا اور وہ کائی والا پانی اس کے طبق میں زبر دہی ڈالنا شروع کیا اور اسے بڑی تختی سے دبا تا اور کہتا اب اسے نگلو ساتھ ہی اسے مارنے کی دھمکی دیتا تی کہ اس مریض کو مجبور کر کے دو میں ایک شب اسے پلا ماتھ ہی اس مریض کو مجبور کر کے دو میں ایک شب اسے پلا دیا۔ وہ بیچارہ مریض آ دمی استخافہ کرتے ہوئے کہتا۔ مجھے ابھی قے آ جائے گی چنانچے حکیم رازی اس کے طبق میں پانی انڈیلئے میں اور زیادہ تختی کرتا۔ اچا نک اسے زبر دست قسم کی ماتی ہیں۔

حکیم رازی نے اس کی قے میں بڑی فکر مندی ہے دیکھا توا چا تک انہیں اس کے اندر جو تک نظر آئی۔ بیاس وجہ ہے ہوا کہ جول ہی اس جونک تک وہ کائی والا پانی پہنچا تو وہ اپنی فطرت کے مطابق اس پانی کے قریب ہوئی اور اپنی جگہ (معدہ) کو چھوڑ دیا اور کائی والے پانی کے ساتھ مل گئی۔

اوراس حیلے سے مریض بخیروعافیت اٹھ کر کھڑ اہو گیا۔

229ء علی بن حسن صیدلانی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں: ہمارے پاس نباکی اولاد سے
ایک بچہ تھا۔ ایک مرتبہ اس کے معدہ میں سخت در دہوا بغیر کسی ایسے سبب کے جس کو پہچانا جا
سکے۔ اکثر اوقات اپنے پیٹ پرسخت چیزیں مارتا۔

قریب تھا کہ اس کی جان چلی جائے۔اسکا کھانا کم ہوگیا،جسم کمزور ہوگیا۔ چنانچہ اسے
اہواز (جگہ کا نام ہے) لایا گیا۔اور وہاں ہر طریقے سے علاج کیا گیالیکن اس میں کامیا بی
نہ ہوئی۔ بعد از ال اسے اپنے گھر واپس کر دیا گیا۔وہ بھی اس سے مایوس ہوگئے پس ایک
حکیم آیا اور اس کا حال پہچانے کی کوشش کی۔اور اس مریض سے کہا:تم زمانہ صحت سے اپنی
حالت کی وضاحت کرنا شروع کرو۔وہ بیان کرنے لگا۔ یہاں تک کہوہ اس بات پر پہنچا کہ

میں ایک باغ کے اندر داخل ہوا۔ گائیوں کے گھر میں بیچنے کے لئے کافی مقدار میں انار رکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں سے بہت سارے کھا گئے۔اس مقام پر حکیم صاحب نے سوال کیا۔ بتا تو کس طریقے سے اس انار کو کھا تا تھا۔ اس نے بتایا: او پر سے انار کو میں اپنے منہ سے کا ٹنا، اسے پھینک و بتا پھرا سکے ٹکڑے ٹکڑے کرکے کھا جا تا۔ اس سے حکیم صاحب کو اس کی بیاری سمجھ میں آگئی اور اس سے کہا: اللہ کے تھم سے کل میں تیراعلاج کروں گا۔

جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو حکیم صاحب ہنڈیا میں موٹے سے کتیا کے بچ کا گوشت پکا کرلے آئے اور مریض سے فرمایا: اسے کھاؤ۔ مریض نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ حکیم صاحب نے کہا: جب تواسے کھائے گا تو وہ خود مجتھے پہچپان کرادےگا۔

مریض نے کھانا شروع کر دیا پھر حکیم صاحب نے کہا: خوب اسے پیٹ بھر کر کھاؤ۔ اس نے پیٹ بھر کر کھالیا۔ پھر تھیم صاحب نے مریض سے کہا: کیا تھے معلوم ہے تونے کیا کھایا ہے؟ اس نے کہانہیں علیم صاحب نے کہا: کتے کا گوشت تونے کھایا ہے بین کر اے فورائے آگئی علیم صاحب نے قے میں غورے دیکھا یہاں تک کے مریض نے مخطی کی مانندسیاہ چرچینکی جو حرکت کررہی تھی۔ حکیم صاحب نے اسے پکڑلیااور کہا: ابسرا ٹھاؤ تم بیاری سے آزاد ہو چکے ہو۔ چنانچہ مریض نے اپناسراٹھایا تو حکیم صاحب نے اسے جی متلانے کی کیفیت کوختم کرنے والی چیز (دوائی) اسے پلائی اور اس کے چبرے برگلاب کا عرق چھڑ کا۔ پھراہے وہ واقع ہونے والی چیز دکھائی جو کہایک چیڑی (کتے والی کھی) تھی۔ حكيم صاحب نے كہا۔ بے شك انارول والى جكد كے اندر كائے چير يال موجود تھيں۔ان میں سے ایک نے ان اناروں کے سرمیں جگہ حاصل کر لی جنکو تونے اپنے منہ سے کاٹ کر کھایا۔ پس وہ چیزی (کتے والی کھی) تیرے حلق میں پڑگئی اور تیرے معدہ کے ساتھ چٹ کرخون چوسنے لگی۔ اور مجھے معلوم ہوگا کہ چیڑی کتے کے گوشت کی طرف طبعاً مائل ہوتی ہے۔اورا گرمیرا می گمان میچی نہ ہوتا تو جو کچھ تو نے کھایا بچھے بھی تکلیف نہ دیتا چنانچے میرا گمان سو فیصد درست ہے۔لہذا کبھی بھی اپنے منہ میں ایسی چیز داخل نہ کروجس کے بارے تم جان نہلو کہاس میں کیا ہے۔اللہ بہتر توفیق دینے والا ہے۔ 230-ابی ادریس خولانی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: موٹا آ دی کبھی فلاح یا فتہ نہیں ہوسکتا مگر محمد بن حسن۔ اس بارے آپ پر اعتراض کیا گیا تو آپ نے فرمایا عظمند آ دمی دوباتوں میں سے ایک کا ضرور انتظام کرتا ہے۔ یا تو وہ اپنی آخرت اور انجام کا اہتمام کرتا ہے یا دنیا اور روزگار کا انتظام وانصر ام کرتا ہے۔ اور ایسی فکر کے ہوتے ہوئے چربی پیدائیس ہوتی جس سے آ دمی موٹا ہوتا ہے۔ اور ایسی فکر کے ہوتے ہوئے چربی پیدائیس ہوتی جس سے آ دمی موٹا ہوتا ہے۔

جبوہ ان پر دوباتوں کا اہتمام کرنے سے عاری ہوگا تو وہ بہائم (چو پایوں) کی حدود میں داخل ہوجائے گااور چر بی پیدا ہوگی۔

پھرآپ نے ایک عمدہ حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا: پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بوجھل جسم والا اور کافی چر بی والا تھاا پئے آپ سے نفع حاصل کرنے سے محروم تھا۔ چنا نچہ اس نے کئی طبیبوں کو جمع کیا اور کہا: میرے لئے کوئی ایسا حیلہ کروجس سے تھوڑ اعرصہ میں میرا یہ گوشت کم ہوجائے۔ آپ نے فرمایا:

وہ سارے حکماء اپنی پوری کاوشوں کے باوجود ایسانہ کرسکے۔ آپ نے فرمایا ہے: پس
اس کے لئے ایک ایسا آ دمی بھیجا گیا جو تقلندہ ادیب اور ماہر طبیب تھا۔ پس وہ اس کے پاس
پہنچا اور اس کی تشخیص کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا: بس تو میر اعلاج کردے مجھے غنی کردول
گا۔ حکیم صاحب نے جواب دیا: اللہ تعالی بادشاہ کو تندرستیاں عطافر مائے۔ اصل میں میں
نجوی طبیب ہوں۔ مجھے موقعہ عطافر مائیں یہاں تک کہ میں آپ کے طالع (ستاروں کے
زریعے قسمت) کو دیکھوں۔ کوئی دوائی آپ کے طالع کے زیادہ موافق ہے۔ جسے پی کر
آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: وہ اگلی صبح پھر اس کے پاس حاضر ہوا اور
کہا۔ اے بادشاہ سلامت! امان چا ہے اگر مجھے اپنی جان کی امان طے تو میں آپکا علاج کر
سکتا ہوں ور نہیں۔

بادشاہ نے امان دے دی۔ علیم صاحب نے کہا: میں نے تیرے قسمت کے ستارے میں ویکھا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آپ کی عمر صرف ایک ماہ باقی رہ گئی ہے۔ اب اگر آپ پسند فرمائیں تو جھے اپنے فرمائیں تو جھے اپنے

پاس مقید کرلیں اگر میرا قول سیج ثابت ہوتو مجھے چھوڑ دینا ورنہ مجھ سے بدلہ لینا بادشاہ نے حکیم کومقید کرکے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں:

پھرتوبادشاہ کو خمول نے آگیرا۔اس نے لوگوں سے پردہ کرلیا۔اور خلوت میں اہتمام کرتے ہوئے اکیلا بیٹھ گیا۔ جب بھی کوئی دن گزرتاا۔کاغم اور زیادہ ہوجاتاحی کہ وہ انتہائی کمزورہوگیا۔اس کا گوشت کم ہوگیا،اس چیز کو 28 دن گزر گئے بادشاہ نے حکیم کی طرف آدمی بھیجا جواسے نکال کر لایا۔ بادشاہ نے کہا: کیا خیال ہے واقعی میری موت آجائے گی یا کوئی اورصورت ہے۔اس نے دیکھا اب علاج تو ہوگیا ہے کہنے لگا: میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکیل وحقیر ہوں اس سے کہ میں علم غیب جانوں قتم بخدا! میں تو اپنی عمر کے بارے علم نہیں رکھتا تیری عمر کیسے جان سکتا ہوں۔ بس بات صرف اتی تھی کہ اس چیز کا علاج غم کے علاوہ میرے پاس کوئی نہ تھا۔اور مجھ میں طاقت نہ تھی کہ بغیراس طریقے کے میں آپ کوئم میں مبتلا میرے پاس کوئی نہ تھا۔اور مجھ میں طاقت نہ تھی کہ بغیراس طریقے کے میں آپ کوئم میں مبتلا کرتا۔ چنا نچ میں نے بیطریقہ اختیار کیا تو اس کے رکا در کھ دی بیت کہ میں اور اس پرانعام واکرام کیا۔

 قطیمی نے کہا۔ تم ایسانہ کرو میں اسکاعلاج کرتا ہوں۔ اس کولاحق ہونے والی موت سے تو بڑی چیز کوئی نہیں ہے نایں جس پرتمام حکماء متفق ہو گئے ہیں۔

اس کے گھر والوں نے قطعی کو مریف کے ساتھ ضلوت میں چھوڑ دیا۔ عیم نے کہا:
ایک مضبوط جسم والا غلام اور ایک ہتھوڑ امیر ہے پاس لاؤ۔ پس وہ لاکرد۔ عدیا گیا۔ اس نے علام کو تھم دیا۔ اس نے حینج کر سخت قسم کی دس ضربیس لگا ئیں۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے اس کے جسم کو چھوا ( پچھ گرم ہو چکا تھا) پھر اس نے دس ضربیس لگا ئیں پھر جو حکیم صاحب نے شولا (اور گرمی محسوس ہوئی) اس نے دس اور ضربیس لگا ئیں پھر جو حکیم صاحب نے اس کی شولا (اور گرمی محسوس ہوئی) اس نے دس اور ضربیس لگا ئیس پھر جو حکیم صاحب نے اس کی نبض ہوتی نبض کو چیک کیا تو وہ حرکت کرتی محسوس ہوئی۔ اس نے اہل خانہ کو کہا: کیا میت کی نبض ہوتی ہے۔ انہوں نے کہانہیں ہوتی۔

حکیم صاحب نے کہا: اس کی نبض کو دیکھوانہوں نے اسے ٹول کر دیکھا تو سب اس بات پر منفق ہوئے کہاں کی نبض متحرک ہے۔ اس نے دس ضربیں اورلگوائیں۔ پھران۔ کہا: اب ٹولو۔ انہوں نے ٹول کر کہا: ہاں اس کی نبض کی حرکت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس نے دس ضربیں اورلگوائیں تو اس نے کروٹ بدلی۔

اس نے دس اور کا اضافہ کیا تو اسے در دمحسوں ہوا۔ اس نے مزید دس بڑھا کیں تو مریض چیخ اٹھا۔ اس نے ضربیں لگوانا چھوڑ دیں اور مریض آبیں بھرتا ہوا اٹھ بیٹا۔ کیم صاحب نے اس سے کہا: اب دل میں کیا خواہش رکھتا ہے؟ اس نے کہا۔ میں بھوکا ہوں۔ کیم صاحب نے کہا: اسے کھانا کھلاؤ۔ پس وہ لے آئے جسے اس نے کھایا اس کی قوت و طاقت لوٹ آئی۔ ہم وہاں سے اس حال میں اٹھے کہ مریض بالکل تندرست ہو چکا تھا۔ ابسارے کھاء قطیعی سے پوچھنے لگے: یہ چیز آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ اس نے جواب دیا: میں نے ایک ایسے قافلہ میں سفر کیا جس میں اعراب سے جو ہماری حفاظت کر جواب دیا: میں سے ایک گھڑ سوارا ہے گھوڑے سے گر پڑاا سے گرتے ہی سکتہ طاری ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے کہا: وہ فوت ہوگیا ہے۔ کیم صاحب نے بتایا کہان میں سے ایک گرزگ نے اس کا علاج کرنے ہمارا دہ کیا اور اسے انتہائی شخت قسم کی ضربیں لگا ئیں اور کیم میں اس کا کار کے کا ارادہ کیا اور اسے انتہائی شخت قسم کی ضربیں لگا ئیں اور کیم

صاحب نے ضربیں لگاناختم نہ کیں یہاں تک کداسے پوری طرح افاقہ ہو گیا بیدد کھے کر میں نے معلوم کرلیا کہ ضرب نے اس کے اندروہ حرارت پیدا کر دی جس سے اسکا سکتہ ختم ہو گیا ہے۔لہذامیں نے اس بیار کے معاملہ کو بھی اس پر قیاس کیا ہے۔

232۔ ابوالحن مہدی قزوینی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک علیم رہتا تھا جس کو ابن نوح کہا جاتا تھا۔ مجھے سکتند کی بیماری لاحق ہوگئی اور میرے گر والوں کو میری موت میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ انہوں نے مجھے شل دیا، کفن دیا اور جنازہ والی عیار پائی پرر کھ دیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا جنازہ اس کے پاس سے گزرااس حال میں کہ عورتیں میرے پیچھے رورہی تھیں اس نے جنازہ والوں کو کہا۔ تہبارا ساتھی تو زندہ ہے انہیں بلاؤاسے میرے پاس لاؤ، میں اسکا علاج کرتا ہوں، وہ لوگ بلند آواز میں ریکارے۔

لوگوں نے جنازہ والوں سے کہا: اپنے ساتھی کواس حکیم ابن نوح کے پاس لاؤیہ اسکا علاج کرتا ہے چنازہ والوں سے کہا: اپنے ساتھی کواس حکیم ابن نوح کے پاس لاؤیہ اسکا کوئی نقصان نہیں ہوگا انہوں نے جواب دیا: ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں رسوائی نہ ہواورلوگوں کے لئے مزاح کا سبب نہ بن جائے۔

ابن نوح نے کہا: اگر ہمیں اس اس نوح نے کہا: اگر ہمیں اس وجہ سے رسوائی ملی تو تجھ پر کیالازم ہوگا۔ تکیم نے کہا: میرے معاملہ میں بادشاہ فیصلہ کرے گا اس کی تو تجھ پر کیالازم ہوگا۔ تکیم نے کہا: میرے لئے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا: جو تیرا جی چا ہے گا۔ اس کی دیت کے برابر مال ٹیراانعام ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا ہم اتنے مال کے مالک نہیں ہیں۔

چنانچہ دہ راضی ہو گیا اتنا مال لینے پر جواسکا ور ثاء آسانی کے ساتھ اسے دے سکیں گے اور اس فقت اور اس فقت کے ساتھ اٹھایا، ایک جمام کے اندر داخل کیا اور میرا علاج شروع کر دیا۔ اس وقت سے لیکرا فاقہ ہونے تک چوہیں گھنٹے لگے۔ بشارتوں اور مبارکوں کے سلسلے چلے اور مال اس کے حوالے کیا گیا۔

اس کے بعد ایک دن میں نے عکیم صاحب سے کہا: آپ کوس علامت سے میری

زندگی کا پیتہ چلا؟ اس نے جواب دیا: میں نے کفن میں تیری ٹانگیں کھڑی دیکھیں۔ حالانکہ میت کی ٹانگیں بچھی ہوتی ہیں کھڑی نہیں ہوسکتیں اس سے میں نے جان لیا کہ تو زندہ ہے۔ اور میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے سکتہ طاری ہوا۔ لہذا میں نے تیرے اوپر تجربہ کیا اور میرا تجربہ کامیاب ہوگیا۔

233۔ابوالقاسم جہنی ہے روایت ہے کہ ایک خلیفہ (میرا گمان ہے وہ ہارون الرشید تھا) کی پیاری لونڈی تھی وہ کھڑی ہوئی تا کہ نازونزے ہے اپنے بازوؤں کو پھیلا دے۔

چنانچہ جب اس نے گھمنڈ کا مظاہرہ کرلیا تو اب اس کے باز ووں کے واپس لوٹانے کی باری آئی۔لیکن اس پر قادر نہ ہوسکی اور اسکے باز وہوا میں کھلے کے کھلے رہ گئے اس نے چیخ ماری۔اور اسکا در دبہت شدید تھا۔ یہ بات خلیفہ کے پاس پینچی وہ لونڈی کے پاس آیا اور اس کے معاملہ کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا حکیموں سے مشورہ کیا ہر طعبیب نے جوعلاج بتایا اسے استعال میں لایا گیا لیکن اس تکلیف سے نجات کی راہ ہموار نہ ہوئی اور کئی دن تک لونڈی اس حالت پر کھڑی رہی جس سے خلیفہ کو بہت رنج ہوا۔

خلیفہ کے پاس ایک طبیب آیا اور کہا: اے مومنوں کے امیر!اس کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے کہ اس کے پاس اجنبی آ دمی داخل ہو، وہ اس کے ساتھ کمل خلوت میں ہووہ اس کے ساتھ ایسامزاح کرے جےوہ پہچانتا ہو۔

لونڈی کی صحت و عافیت کی خاطر خلیفہ چارو نا چاراس کام کے لئے تیار ہو گیا تھیم صاحب نے ایک آ دی پیش کیا اور اس نے اپنی آستین سے تیل نکالا اور کہنے لگا: اے امیر المونین میں چاہتا ہوں کہ اس لونڈی کو نگا کرنے کا تھم دیں تا کہ میں اس تیل کے ساتھ اس کے تمام اعضاء کی مالش کر دوں ۔ خلیفہ پر بیہ بات شاق گزری ۔ پھر اسے تھم دیا کہ وہ ایسا کر سے اور دل میں ٹھان کی کہ اس کے بعد وہ اسکونل کردے گا۔ اور اپنے خادم سے کہا: اس آ دی کا ہاتھ پکڑلو اور لونڈی کو نگا کرنے کے بعد اسکے پاس اس کو داخل کردو۔ پس لونڈی کو نگا کرکے کھڑا کر دیا گیا۔

جب آ دمی داخل ہوا، اس کی طرف چاتا ہوا قریب ہوا اور مس کرنے کے ارادے سے

اس لونڈی کی فرج (شرم گاہ) کی طرف اشارہ کیا تو لونڈی نے فوراً اپنے ہاتھ سے اپنی شرم گاہ کوڈ ھانپ لیا۔حیاء وشرم کے شدت کے ساتھ لاحق ہونے کے سبب اسکابدن گرم ہو گیا اور وہ گرمی پورے بدن میں پھیل گئی۔

جس نے اپنی فرج کوڈھانپنے اور اس سلسلہ میں اپنے بدن کو استعمال کرنے میں اسکی مدد کی۔ جول ہی اس نے اپنی فرج کوڈھانپا تو اس آ دمی نے کہا: تو ٹھیک ہو گئ ہے، اپنے ہاتھوں کو حرکت مت دینا۔ خادم نے اس آ دمی کو پکڑ ااور سیدھا ہارون الرشید کے پاس لے آیا اور اسے ساری بات بتادی۔

ہارون الرشید نے لونڈی سے مخاطب ہو کر کہا: تو اس آ دمی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی جس نے ہماری عزت وحرمت (لونڈی) کی شرم گاہ کودیکھا ہے۔

سے بات من کرھیم نے خود لائے ہوئے آدمی کی داڑھی کو پکڑ کر کھنچا اچا تک دیھا گیا تو وہ جمٹی ہوئی تھی اسے اکھیڑ کر پھینک دیا گیا تو وہ معلوم ہوا وہی شخص حقیقت میں ایک لونڈی تھی ۔ حکیم صاحب نے کہا: اے امیر الموشین! میری کیا جرائے تھی کہ میں آپ کی عزت و حرمت کو اجنبی لوگوں پر ظاہر کرتا ۔ لیکن مجھے تو اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ میں آپ کے لئے اس خبر کی حقیقت کھول دیتا ہوں تو لونڈی کو پہتہ چل جائے گا اور ہمارا بنا بنایا حیلہ باطل و رائیگاں چلا جائے گا ۔ کیونکہ میں نے ارادہ کیا کہ اس لونڈی کے دل میں اپنی حفاظت کی خاطر سخت گھرا ہے پیدا کر دوں اور وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے آئیس حرکت دیے اور اس خیز پر حرارت غزیر یہ (جسم کی گرمی کی حالت ) کے مدد کرنے کی طرف رہنمائی کرے۔ اس حیلہ کے بغیر میرے لئے بیکا م حمکن نہ تھا؟ اور ساری صورت حال سے پہلے میں نے آپ کو خبر دار بھی کر دیا تھا۔

خلیفه بادشاه نے بے حدانعام واکرام عطاکیااوراہے واپس لوٹادیا۔

ابوالقاسم کہتے ہیں۔ای وجہ سے حکیم لوگ کمزورلقوہ کا علاج کرنے میں لقوے والی طرف کی مخالف سمت بیار کی ہے دھیانی کے عالم میں گدی پر سخت تھیٹر استعال کرتے ہیں تا کہ تھیٹر لگائے جانے والے کے دل کے اندراس میں گرمی پیدا کرنے والی چیز پیدا ہواوروہ

بیار اپنی طبعی ضرورت کی بنا پر جس طرف تھیٹر لگا ہے اپنا چہرہ پھیر دے اور لقوہ جیسی تختی و مصیبت دفع ہوجائے۔

عورتول كى فراست

حضرت اساء كي عقلمندي اور فراست

234 عبداللہ بن زبیرضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں۔ جب حضور علیہ بجرت کے موقع پر مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے چلے اور حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ بھی آپ علیہ کے ساتھ سے قو حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ بھی آپ علیہ بڑار درہم تھا پنے سے قو حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال پانچ ہزار درہم یا چھ ہزار درہم تھا پنے ساتھ اٹھالیا۔ میرے داداابو قحافہ میرے پاس آئے جبکہ ان کی آ تکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ ماتھ اٹھالیا۔ میر اید خیال ہے کہ ابو بکر اپنا سارا مال اپنے ساتھ اٹھا کر لے جانے کی وجہ سے تمہیں تکلیف بہنچا گیا ہے۔

میں نے جواب دیا: ہر گرنہیں اے داداابو! یقیناً وہ ہمارے لئے بہت زیادہ بھلائی کا سامان چھوڑ گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے پچھ پھر اکھے کر کے اپنے گھر کے اس کونے میں فرھانپ کر کے رکھ دیئے جس میں عموماً حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال رکھا کرتے تھے۔ پھر میں داداجان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے آئی اوران کا ہاتھ کپڑے کے او پر رکھوایا اور زبان سے بول کر کہا: حضرت ابو بکر صدیق بیرسارا پچھ ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں۔ داداجان کپڑے کے باہر سے بی پھر وں کوٹٹو لئے لگے اور کہا: کین جب بیسب پچھ تمہارے لئے چھوڑ ا ہے تو بہتر ہے حالانکہ تم بخدا! آپ نے تھوڑ ایازیا دہ ہمارے لئے پچھ بھی نہ چھوڑ اتھا۔

235-ابن ابی زیاد سے روایت ہے انہوں نے کہا ہے: حضرت اساء بنت ابو بکر کے پاس حضور علیات کے قبیل کے بات حضور علیات کی تعلیم کے بات حضور علیات کی تعلیم کے بات کی جانچہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کے فرمایا: مجھے قبیل کے قبیل حضرت اساء رضی اللہ عنہانے فرمایا: مجھے قبیل کے گئی مونے کاغم حضرت عبد اللہ کی شہادت سے زیادہ سخت ہے۔ بعد از ال وہ قبیل مبارک

ایک شای آدی کے پاس پائی گئے۔

آپ نے طلب فرمانی تواس نے کہا: میں اس وقت تک قبیص شریف نہیں لوٹاؤں گا۔
جب تک کہ حضرت اسماء میرے لئے استغفار نہ کریں۔ آپ سے عرض کی گئی تو فرمایا: میں
عبداللہ کے قاتل کیلئے کیے استغفار کرستی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا: اگر آپ
استغفار نہ کریں گی تو قبیص مبارک نہیں لوٹائے گا۔ آپ نے فرمایا: جاؤاس سے کہوقیص
شریف نے آئے ہیں وہ قبیص مبارک نے آیا جبکہ اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عروہ بھی
تھے۔ پردہ کے پیچھے سے آپ نے فرمایا: قبیص عبداللہ کے حوالے کردو۔ اس نے کردی۔
آپ نے فرمایا: اے عبداللہ تو نے قبیص مبارک پر قبضہ کرلیا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ آپ
نے فرمایا: اے عبداللہ (اللہ کے بندے) اللہ تجھے معاف کرے۔ اور آپ نے مراد عبداللہ
بن عروہ لیا۔

## حضرت عا ئشەصدىقة كى عقلمندى وفراست

236\_ہ شام بن عروہ سے روایت ہے۔ انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! علیہ اس بارے میں آپ کی رائے مبارک کیا ہے اگر آپ ایک وادی میں اتریں جس میں کچھ درخت ایسے ہوں جن کو پہلے ہی کھایا گیا ہواور کچھ ایسے جن کو بالکل نہ کھایا گیا ہوتو آپ اپنا اونٹ کس درخت سے جرائیں گے؟

آپ عَلَیْ فَ فَر مِایا: ای درخت ہے جس سے چرانہ گیا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے اس سے مراد بیلیا کہ نی کریم عَلیٰ فَ آپ کے علاوہ کی باکرہ (کنواری) عورت سے شادی نہ کی ہے بلکہ بیوگان سے شادی کی ہے للہذا آپ کو بی زیادہ وقت دیا کریں (بخاری نے اسے روایت کیا)

ایک عربی دوشیزه کی عقلمندی

237 قبیلہ بنوتغلب کے ایک آدی سے روایت ہے۔ اس نے کہا ہے: ہمارے قبیلہ میں

ایک ایسا آدمی تھاجس کی نوجوان بیٹی تھی اور اس کا بھیجالڑکی ہے محبت کرتا تھا اور لڑکی بھی اسے چاہتی تھی۔ کافی عرصہ تک وہ دونوں اس حال پر زندگی گزارتے رہے۔ پھر اشراف فیبلہ میں سے ایک نے اس لڑکی کومٹائی کا پیغام بھیجا۔ اور مہر کوزیادہ کرنے میں خوب دلچیں لی اور لڑکی کے باپ کے مان لینے کی وجہ سے قوم منگنی کی مخفل کے باپ کو انعامات سے نوازا جتی کہ لڑکی کے باپ کے مان لینے کی وجہ سے قوم منگنی کی محفل کے لئے جمع ہوگئی۔ اس لڑکی نے اپنی ماں سے کہا: اے امی جان! میرے پچا زاد بھائی سے میری شادی کرنے میں کون می چیزر کا وٹ ہے؟

ماں نے جواب دیا: اے بٹی!اب میں تجھے کیا بتاؤں بیابیامعاملہ ہے جس کا فیصلہ کر یا گیا ہے۔

پھراس لڑی نے کہا: اے امی جان! سے بخدا! ہیں تو حاملہ ہوں۔ اگر چا ہوتو اس بات کو چھپالو یا چا ہوتو عام کردو۔ اس کی ماں نے اس کے باپ کی طرف پیغام بھیجا وہ آیا تو اس ساری بات بتا دی۔ باپ نے کہا: تم اس معاملہ کو چھپالو میں اسکا کوئی حل نکالتا ہوں۔ پھر وہ قوم کے پاس گیا اور کہا: اے لوگو! پہلے میں نے تمہاری بات کو قبول کر لیا تھا اور کیونکہ اب ایک ایسا معاملہ پیدا ہوگیا ہے جس کے بارے جھے امید ہے کہ اگر اس پڑمل کیا جائے تو اجر ہوگا اور میں تم سب کوگواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بٹی کا نکاح اپنے فلال بھیتے ہے کر دیا ہے۔ جب یہ معاملہ رفع و فع ہوگیا تو شخ نے کہا: اب اس لڑکی کو اسکے پاس پہنچا دو۔ تو لڑکی نے کہا: رخان کی تم ایس پہنچا دو۔ تو حمل ظاہر ہوجائے۔

راوی کہتا ہے: چنانچہاس کے بعد وہ لڑکا پورا ایک سال بعد لڑکی کے پاس آیا۔جس سے اس لڑکی کے باپ کویفین ہو گیا کہ اس نے محض حیلہ کیا تھا۔

ذى الغصه كى بينى كى فراست

238ء عبدالله بن معصب سے روایت ہے انہوں نے کہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے فرمایا:

عورتوں کے مہر میں چالیس اوقیہ (پیانہ ہے) چاندی سے زیادتی نہ کرو اگر چہ

ذوالغصه یعنی بزید بن حصین صحابی طارقی کی بیٹی ہی کیوں نہ ہوپس جس نے زیادتی کی میں اس زیادتی کو میں اس زیادتی کو بیت المال میں داخل کروں گا۔ چنانچہ عورتوں کی صف سے ایک لمبے قد کی چیٹی ناک والی عورت نے کھڑ ہے ہو کررو پر وکہا: .....

آپ نے فرمایا: کیوں کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا: کیونکہ عز توں اور بزر گیوں والا رب فرما تاہے:

وَّاتَيْتُمُ إِحْلَمُنَّ قِنْطَامًا فَلَا تَأْخُنُو أَمِنْهُ شَيْئًا ۖ آتَا خُنُونَهُ بَهُنَا تَا فَلَا تَأْخُنُو أَمِنْهُ شَيْئًا لَا النَّاءِ: 20) مُعِينًا

'' دے چکے ہوتم اسے ڈھیروں مال تو نہلواس مال سے کوئی چیز ۔ کیاتم لینا چاہتے ہو اپنامال بہتان لگا کراور کھلا گناہ کر کے''۔

حضرت عمرنے س کر فر مایا: عورت نے درست بات کمی اور مرد (میں ) نے غلط فیصلہ صادر کیا۔

عمران بن حلان کی بیوی کی فراست

239۔ ابوالحن مدائن نے کہا: عمران بن حطان ایک دن اپنی بیوی کے پاس آیا درانحالیکہ بری شکل والا ، مذمت کیا گیا اور چھوٹے قد والا تھا اور عورت نے زینت وسجاوٹ کرر کھی تھی اور تھی بھی وہ حسین وجمیل۔

چنانچہ جب عمران کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ عورت اسے اور زیادہ حسین وجمیل محسوس ہوئی۔

عورت نے کہا: کیابات ہے؟

ال نے کہا: قسم بخدا! یقیناً تو بہت زیادہ خوبصورت بن گئی ہے۔ عورت نے کہا: کھے بشارت ہوتو اور میں دونوں جنتی ہیں۔ خاوند نے کہا: یہ بات تو نے کہاں سے معلوم کرلی؟ بشارت ہوتو اور میں دونوں جھے جھے جھے جسی حسین وجمیل عورت عطاکی گئی تو تو نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے جھے جسے بدصورت مرد سے آزمایا گیا تو میں نے صبر کیا اور صابر وشاکر دونوں جنت میں ہوں گے۔

ایک بورهی عورت کی فراست

240 \_ ابوجعفر محمد بن فضل ضمیری کہتے ہیں: ہمارے شہر میں کثرت، ہے صوم وصلوٰۃ کرنے والی نیک بوڑھی عورت رہتی تھی ۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ صیر فی (زرگر) تھا کیکن لہوولعب اور شراب کی محبت میں غرق تھا۔ وہ دن کا اکثر حصد اپنی دکان پر مشغول رہتا پھر اپنے گھر کی طرف واپس آتا۔ اپنا تھیلاا پنی والدہ کے پاس چھپا دیا کرتا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ ان کے گھر میں چورداخل ہو گیا جبکہ صیر فی کو اس کاعلم ہی نہ تھا چور گھر کے اندر کہیں چھپ گیا۔ بیٹے نے اپنا تھیلا اپنی مال کے سپر دکیا اور گھر میں مال کو اکیلے چھوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ اس بوڑھی عورت کے گھر میں کبڑی کا مضبوط ترین کیبن بنا ہوا تھا جس پر لو ہے کا دروازہ لگا ہوا تھا وہ اس کے اندراپنا قیمتی سامان اور تھیلا رکھا کرتی تھی۔ پس بوڑھی عورت نے اس کمرے میں دروازے کے پیچھے تھیلا چھپایا، بیڈھ گئی اور اس کے سامنے روزہ افطار کیا۔ ادھر چور دل میں صوح کر کہنے لگا: بس ابھی وہ اس کمرے کوتالا لگائے گی اور سوجائے گی۔ میں اتروں گا اور موجائے گی۔ میں اتروں گا اور دروازہ اکھیڑ کرتھیلاا ٹھالوں گا۔

چنانچی عورت نے روزہ افطار کرلیا تو نماز پڑھنے کیلئے کھڑی ہوگئی اور اپنی نماز کواس قدر کمبا کیا کہ آ دھی رائے گزرگئی چور جیران و پریشان ہوا اور ڈرا کہ اسے شبح نہ آلے پس وہ گھر میں گھو ما۔اس نے ایک نئی چا در تلاش کرلی ساتھ ہی اسے خوشبود اردھونی میسر آگئی لہذا اس نے چا درزیب تن کرلی اور دھونی کو جلایا اور آہتہ آہتہ اتر ناشروع کر دیا اور بوڑھی عورت کو ڈرانے کی خاطر چیننے لگا۔ جبکہ وہ مضبوط دل ود ماغ کی ما لکتھی کہاں ڈرنے والی تھی۔

وہ بجھ گئی کہ وہ چور ہے۔اس نے گھبراہٹ والی اور کا نیتی ہوئی آ واز کے ساتھ کہا ہے کون
ہے؟ چور نے جواب دیا: میں اللہ رب العلمین کا قاصد جبر میل ہوں۔ رب نے مجھے تیرے
اس فاسق بیٹے کی طرف بھیجا ہے تا کہ میں اسے وعظ ونفیحت کروں اور اس کے ساتھ وہ
معاملہ کروں جواسے نافر مانیوں کے ارتکاب سے روک دے۔ بوڑھی عورت نے بول ظاہر
کیا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے اس پرغثی طاری ہوگئی ہے اور اس نے کہنا شروع کر دیا۔ اے
جبر میں! میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ تو اسے اپنے ساتھ نہ لے جانا کیونکہ وہ میرا

اکلوتا بیٹا ہے۔

چورنے جواب دیا: میں اس کوتل کرنے کیلئے نہیں بھیجا گیا۔ اس بوڑھی نے کہا: مختبے کس سلسلہ میں بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا: مجھے بھیجا گیا ہے تا کہ اسکا تھیلا لے لوں اور اس طریقے سے اسکے دل کو تکلیف پہنچاؤں اور جب وہ تو بہ کرلے تو تھیلااسے واپس کر دول بیرن کر بوڑھی عورت نے کہا: اے جریل! اپنے کام کوکر گزرواور تھیل کرواس تھم کی جو متہبیں دیا گیا ہے۔ اس نے کہا، دروازہ سے دورہ ہے جاؤ۔

چورنے آگے ہوکرخود دروازہ کھولا اور تھیلا وقیمتی سامان حاصل کرنے کیلئے اندر داخل ہوااوراس کو لپیٹ کر باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ بوڑھی عورت تھوڑ اتھوڑ اچلتی ہوئی آئی، دروازہ کھینچ کر بند کردیا اور کنڈی لگادی بعداز اں ایک تالالاکر لگادیا۔

یہ دیکھ کرچور کی نگاہ میں موت کا منظر گھو منے لگا اور اس نے دیوار کوسوراخ کرنے یا جان چھڑانے والا کوئی حیلہ کرنے کا ارادہ کیالیکن نا کام رہا۔ کہنے لگا: دروازہ کھول تا کہ میں باہرنگل سکول تجھے یقین دِلا تاہوں تیرے بیٹے نے تھیجت حاصل کر لی ہے۔

بوڑھی عورت نے کہا: اے جبریل! میں دروازہ کھولئے ہے اس لئے ڈرتی ہوں کہا گر میں دروازہ کھولوں تو تیرانورد کھنے کی وجہ ہے میری آئکھیں نہ چلی جا کیں۔ چورنے کہا: میں اپنانور بچھالیتا ہوں، یہاں تک کہ تیری آئکھیں ضائع نہ ہوں گی عورت نے کہا: اے جبریل تیرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تو حجت سے نکل جائے یا اپنے پروں میں سے ایک پر مارکر دیوارکو بھاڑ دے اور مجھے میری آئکھوں کے ختم ہوجانے کی تکلیف نہیں نہ ڈال۔

چور نے محسوں کیا کہ یہ بڑی قوی عورت ہے لہذا اس نے عورت کے ساتھ نرمی کرنا شروع کردی، اسے دھوکہ دینا چاہا اور تو بہ تو بہ کرنے لگا۔ عورت نے اس سے کہا: ایسی باتیں کرنا چھوڑ دے اب تیرا نکلنا دن طلوع ہونے کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور اٹھ کرنماز کی نیت کر لی، چور اس سے درخواست کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا اسے میں ارکا بیٹا بھی آگیا اسے ساری خبر معلوم ہوگئی اور اس کی مال نے اسے کمل بات بتادی وہ پولیس افر کو بلا لیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور چورکوگرفار کرلیا۔

241 على بن جم كہتے ہيں كہ ميں نے ايك لونڈى خريدى اوراس سے كہا: ميں مجھے باكرہ (كنوارى) گمان كرتا ہوں۔ اس نے جواب ديا: واثق باللہ كے زمانہ ميں كثرت سے فتوحات ہوئيں۔ ميں نے ايك رات اس سے كہا: ہمارے اور صبح كے درميان كتنا فاصلہ ہے؟ اس نے جواب ديا: بہت زيادہ جانے والے كى

میں نے سورج کوگرہن کی حالت میں دیکھا تو اس نے کہا: میرے مان اور خوبیال ظاہر ہوگئیں۔ لیکن اس نے نقب لگا لی ایک رات میں نے اس سے کہا: آج رات ہم اپنی مجلس چاند کی روشن میں کڑیں گے۔ اس نے جواب دیا: کس چیز نے مہیں سوکنوں کو جمع کرنے کا شوق دلایا ہے؟ وہ لونڈی زیورات کو ناپیند کیا کرتی تھی اور کہتی تھی: زیورات خو یوں کو بھی اس طرح چھپالیتے ہیں جس طرح برائیوں کوڈھانپ لیتے ہیں۔ خویوں کو بھی باللہ کوایک لونڈی پیش کی گئی۔ اس نے لونڈی سے کہا: کیا توبا کرہ (کنواری) ہے یا پچھاور ہوں خلیفہ ہنس پڑا اور

243۔ایک دفعہ خلیفہ معتضد باللہ ایک لونڈی کی گود میں اپنا سرر کھ کرسو گیا۔لونڈی نے اس کے سرکے پنچے سر ہاندر کھااور اٹھ کر چلی گئی۔

اسے خریدلیا۔

چنانچہ جب خلیفہ بیدار ہواتو اس نے بوچھا کہ تونے ایسا کیوں کیا؟ اور ناراض ہوا اونڈی نے جواب دیا: ہمیں تو اسطرح معلوم ہوا کہ سونے والے کے پاس بیٹھے والانہ بیٹھے اور بیٹھنے والے کے پاس سونے والانہ سوئے۔خلیفہ معتضد نے اس کی طرف سے اس بات کو بہت اچھا سمجھا اور اسے معاف کردیا۔

244 - شخ ابوالوفا بن عقیل کے خط نے آل کیا گیا ہے کہ ناقل نے کہا: ان کے ہم مذہب حفی قاضی کی عادت میتھی کہ جب آپ کو گواہوں پرشک ہوتا تو انہیں جدا جدا کر کے گواہی سنتے چنا نچہا کی سرتبدان کے پاس ایک آ دئی اور دوعور توں نے اس معاملہ میں گواہی دی جس میں عور تیں بھی گواہ ہو کتی ہیں تو حسب عادت آپ نے دونوں عور توں کو علیحدہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان دونوں میں سے ایک عورت نے کہا: آپ غلطی کررہے ہیں کیونکہ اس

بارے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: فَتُذَکِّرَ إِحْلَى لَهُمَا الْاُخْرِٰی ترجمہ: " ان دونوں (عورتوں) میں سے ایک دوسری کو یا دولائے" جب آپ نے ہمیں جدا جدا کر کے گواہی لی تو شرع کا معنی مقصود ختم ہوجائے گا۔ پس قاضی انیا کرنے سے رک گئے۔

245۔ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک آ دمی نے بھر ہ میں امام مبر دکو ایک جماعت کے ساتھ دعوت دی چنانچہ پردے کے پیچھے سے ایک لونڈی شعر گاتے ہوئے کہہ رہی تھی:

وقالوا لها هذا حبيبك معرضا فقالت الا اعراضه اليسر الخطب " اورلوگول نے اس سے كها: يه تيرا دوست اعراض كرنے والا ہے۔ تو اس نے يه ن كر جواب ديا: خبر داراس كاعراض كرناتمام معيتوں سے زياده آسان ہے '۔

فہا ھی الا نظرۃ بتبسم فتصطك رجلاہ ويسقط للجنب "ديس وہ نہيں ہے گرمسکراہٹ كے ساتھ ايك نظر پس اس كے پاؤں جگڑ ديئے جائيں گاوروہ پہلو كے بل گرجائے گا''۔

246۔ ایک دن مامون الرشید عبد اللہ بن طاہر پر ناراض ہوا۔ بعد از اں ابن طاہر نے مامون کے پاس آنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں اسے اپنے ایک خاص دوست کا خط ملا جوصر ف سلام پر مشتمل تھا۔ اور اس کے حاشیہ میں'' یاموک'' کھا ہوا تھا۔

وہ خط کے اندرغور وفکر کرنے لگالیکن اسکامعنی واشارہ نہ بچھ سکا تو اس سے ایک لونڈی نے کہا: جو کہ بڑی عقلمند تھی، تیرے دوست نے مرادلیا ہے:

لِمُوْسِى إِنَّ الْمَلَا يَأْتَهِرُوْنَ بِكَلِيَقْتُكُوْكَ (فَضَى:20)

''اےمویٰ! بے شکسر دارلوگ سازش کررہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو قل کرڈالیں''۔

پس اس نے مامون کے پاس آنے کاارادہ ترک کردیا۔

247-ایک آ دمی کے سامنے دولونڈیاں پیش کی گئیں جن میں سے ایک باکرہ تھی دوسری ثیبہ (شوہردیدہ) چنانچہ دو آ دمی باکرہ کی طرف مائل ہوا۔ تو ثیبہ نے کہا: تو نے اس کے اندر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ حالانکہ میرے اور اس کے درمیان ایک دن کا فرق ہے؟

(میں آج ثیبہ ہوں وہ کل ہوجائے گی) یہ س کر باکرہ بولی: ''وَ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ مَ بِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ قِبَّا لَعُدُّوْنَ ترجمہ: '' اور بے شک ایک دن جے تم شار کرتے ہو تیرے رب کے نزدیک ایک ہزار سال کا ہوگا۔

ا پنی اس دلچسپ گفتگو سے ان دونوں نے آ دمی کوخوش کر دیا اور اس نے ان دونوں کو خریدلیا۔

248 - جاحظ کہتا ہے کہ بغداد کے اندر میں نے ایک لونڈی سے پوچھا کیا توبا کرہ ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا: ہم کھوٹا ہونے (ثیبہ ہونے) سے اللّٰد کی پناہ ما نگتے ہیں۔ ایک دلال عورت قوم کے پاس آئی اور کہا: میرے پاس ایک شادی کرنے کا خواہش مند آ دی ہے جو کہ لوہ کے ساتھ کہ لگھتا ہے اور شخشے کے ساتھ مہر لگا تا ہے۔ وہ قوم والے اسے رشتہ دینے پر راضی ہو گئے اور اس کی شادی کردی جب دیکھا تو وہ تجام نکلا۔

249۔ ایک دلال عورت نے مرد ہے کہا: میرے پاس ایک ایک عورت ہے گویا کہ وہ زگس کا گلدان ہے۔ یہ ت کراس آ دی نے اس عورت سے شادی کرلی۔

جب اس نے دیکھا تو وہ بوڑھی برصورت عورت تھی۔ تو اس آدمی نے کہا: تو نے میرے سامنے جھوٹ بولا ہے اور مجھے دھو کہ دیا ہے۔ دلال عورت نے جواب دیا جتم بخدا!
میر سامنے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی دھو کہ دیا ہے۔ دلال عورت نے جواب دیا جتم بخدا!
میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی دھو کہ دیا ہے صرف میں نے اسے نرگس کے پھولدان سے اس لئے تشید دی ہے کیونکہ اس کے بال سفید، چہرہ زر داور پٹر لیاں پٹی سبز ہیں۔

10 کے ایک آدمی ایک عورت کے گھر کے روشندان کے نیچے کھڑ اہوا کرتا تھا جبکہ وہ عورت اس کے کھڑ ہوا کرتا تھا جبکہ وہ عورت کہتی ہے: ایک دن وہ اس حال میں آیا کہ اس پرریشی قبیص تھی جس کواس نے مطہری کے پاس دھویا تھا۔ اور اسے صاف کرنے کو زور زور سے پھر پر مارا اور اس کے نیچے ایک رومی قبیص تھی۔ وہ کہتی ہے کہ لوگوں کے لئے سوی لیموں ہیں اور ایک لیموں میں تمیں رطل ہوتے ہیں اس عورت نے ایک تر بوز نکالا اور اس کے نیچے کھڑ اہو گیا گورت نے کہا: اپنی گودکو مضبوطی سے پکڑ رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ گر کرٹوٹ جائے۔ اس نے اپنی عورت نے کہا: اپنی گودکو مضبوطی سے پکڑ رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ گر کرٹوٹ جائے۔ اس نے اپنی عورت نے کہا: اپنی گودکو مضبوطی سے پکڑ رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ گر کرٹوٹ جائے۔ اس نے اپنی عورت نے کہا: اپنی گودکو مضبوطی سے پکڑ رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ گر کرٹوٹ جائے۔ اس نے اپنی

گودکو پکڑا کہ تخفہ کے طور پرتر بوز اس کی گود میں آنے والا ہے تو اس عورت نے تر بوز نکالا گویا کہ وہ اس کو چھنکنے والی ہے لیکن اس نے اتر جہ (لیموں) کو پکڑ کر اس گود میں دے مارا۔ اور استے وزنی کو اس زور سے مارا کہ زمین کے سواکوئی چیز اسے روک کرلوٹانہ سکی اس آدمی نے ایخ آپ کو سنجالا اور شرمندہ ہوکر بھاگ گیا اور اس کے بعد واپس نہیں لوٹا۔

251۔ ایک بوڑھی عورت کسی میت پر رور ہی تھی۔ اس سے کہا گیا: کس وجہ سے بیمیت تیرے رونے کا حقدار ہوا؟ اس آ دمی نے اس حال میں ہمارا پڑوس اختیار کیا کہ اس وقت ہمارے اندر کوئی آ دمی نہیں تھا مگر اس کے لئے صدقہ حلال تھا۔

اوراب بیاس حال میں فوت ہے کہ ہم میں سے کوئی آ دمی ایسانہیں مگر اس پرزکوۃ

واجبے۔

252 - ایک بڑے آدمی کی لونڈی تھی وہ پاکدامن ضرور تھی مگر وہ فخش مذاق کیا کرتی تھی۔
اس کے آقانے اس سے کہا: مردوں کی موجودگی میں تو کم از کم اس فخش مذاق کو کم کردے اس لونڈی نے جواب دیاان کی موجودگی میں تو میں اس لئے مذاق کرتی ہوں کہ میری وجہ سے تو ان کے دراہم حاصل کرے ۔ ایک مرتبہ حاضرین میں سے کسی نے اس لونڈی سے کہا جبکہ وہ بوڑھا آدمی تھا:

یا احسنَ الناس وجها مِنّی علیّ بِقبله " "اے تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت چرے والی! مجھا یک بوستو دیں دے "۔ اس نے برجت مجواب دیا:

یا اسمج النّاس وجھا واسخن الناس مُقلةً اذا سمحت لمارمته فانی بذله "اےتمام لوگوں سے زیادہ برے چہرے والے اور تمام لوگوں سے زیادہ گرم آئھوں والے جب تواپی مراد پوری کرلتو میں اسے خرچ کروں گئ"۔ وکیف یوجل بین الجما والحشف وصلة
فلا تطف بالغوانی فلا یو دنك خمله
"اورانگارول اورراكه كررميان كيماتعلق پاياجاتا ہے۔تو گانے واليول كے
طواف مت كياكرتوست ان كى مراذبيس بن سكتا"۔

و کل شیخ تصابی علی الصبایا فابله

"هروه بور ها آدمی جو بچول والی حرکتیں کرتا ہے وہ بے وقوف ہے '۔

253 \_ ایک آدمی جس لونڈی کوخرید نے کا ارادہ رکھتا تھا اس سے کہا: اور اس سے اس کی قیمت کا سوال کر دیا ۔ کہا: اے لونڈی! کیم دفعوا فیك؟" لوگوں نے تیری کتنی قیمت لگائی ہے''؟

، اس لونڈی نے جواب دیا: وَمَا یَعْلَمُ جُنُّوْ دَ مَ بِنِّكَ إِلَّا هُوُ اور تیرے رب کے شکروں کوبس وہی جانتا ہے'۔

254-ابن جوزی کہتے ہیں کہ بجھے ابوالقاسم عبداللہ بن محمد کا تب نے بیان کیا ہے انہوں نے کہا: مجھے کوفہ کے ایک شریف آ دمی نے بتایا ہے کہ یہاں ایک حنی آ دمی تھا جو اُدرع (بہادر) کے نام سے پہچانا جا تا تھا۔ بہت زیادہ سخت دل والا تھا۔ راوی نے کہا ہے: کوفہ کے غیر آ بادعلاقوں میں کوئی چیز گزر نے والے مسافروں کے لئے ظاہر ہوا کرتی تھی جس میں آگ موجود ہوتی۔ بھی وہ کمی ہو جاتی اور بھی چھوٹی ہو جاتی تھی ۔ لوگ کہتے تھے کہ سے ایک شرارہ ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں ادرع ایک رات سوار ہو کرا پنے کسی کام کے سلمہ میں نکلا۔ ادرع نے خود مجھے بتایا ہے کہ سیا ہی اور آگ نے آ کر مجھے روک لیا۔ اوروہ وجود میر سے چرے میں لمباہونا شروع ہوگیالیکن میں نے اسے روک دیا۔ پھرا پنے آپ کی طرف متوجہ ہوا، میں نے دل میں کہا: یہ شیطان یا جنات کا اثر ہے۔ یا یہ انسان ہی ہے لیک میں نے اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کے نبی علی ہے کہ سے میا ایک اورائی کمی اضافہ ہوگیا، اس مین اللہ اسے چا بک مارا اور اسے اس شخص کے سامنے لایا تو اسکی لمبائی میں اضافہ ہوگیا، اس سنجالا، اسے چا بک مارا اور اسے اس شخص کے سامنے لایا تو اسکی لمبائی میں اضافہ ہوگیا، اس کے اندر کی روثنی بڑھ گئی یہ دکھ کہ کھوڑ ابھا گئے لگا تو میں نے اسے مارا، گھوڑ سے نے اپنا آ پ

اس کے اوپر گرادیا۔ اس سے وہ مخف (وجود) چھوٹا ہونا شروع ہوگیا حتی کہ وہ ایک آدی

کو قد نے برابر ہوگیا لیس جب قریب ہوا کہ گھوڑ ااسے اپنے بازووں میں لے کرمخلوط ہو
جائے تو پیٹے پھیر کر بھاگ نکلا میں بھی اس کے پیچھے حرکت کرنے لگاوہ ایک کھنڈر میں جا پہنچا
اور اس میں داخل ہوگیا اللہ کے بھروسہ پہمیں بھی اس کے پیچھے داخل ہوگیا اچا نک کیا دیکھا
کہ اس کھنڈر میں ایک تہہ خانہ کے اندروہ اتر گیا۔ میں بھی اپنے گھوڑ ہے سے اتر ا، اسے
باندھا اور اس تہہ خانہ کے اندر اس حال میں اتر اکہ میری تلوار بے نیام تھی سو جب میں تہہ خانہ میں بینے گیا تو میں نے اس طرح کی حرکت محسوس کی کہ کوئی شخص ہے جو مجھ سے بھا گنا
عاب ہے۔

فوراً میں نے اپنا آپ اس کے اوپر گرادیا۔ اچا تک میرے ہاتھ ایک انسان کے بدن پر جاپڑے میں نے اسے گرفتار کرلیا اور نکال کر باہر لے آیا۔ تو معلوم ہواوہ ساہ رنگ کی لونڈی ہے۔ میں نے کہا: تا تو کیا چیز ہے ور نہ ابھی مجھے قتل کر دول گا؟ اس نے جواباً کہا: سب سے پہلے تم بتا وُ انسان ہو کہ جن کیونکہ میں نے تجھ سے مضبوط دل والا بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا: تو بتا تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا: فلال قوم کی لونڈی ہوں جو کہ کوفہ میں رہتی ہے۔

اس کھنڈر میں اپ آپ کو چھپار کھا ہے۔ میرے دل میں بیسوج پیدا ہوئی کہ بید خیلہ اختیار کروں اور لوگوں کواس وہم کا شکار کردوں کہ میں جنات میں سے ہوں یہاں تک کہ کوئی ایک بھی اس جگہ کے قریب نہ آئے۔ رات کو واردات کرتی ہوں ۔ کوئی اپنارو مال چھوڑ جا تا ہے ، کوئی وپار کھینگ جا تا ہے اسے اٹھالیتی ہوں اور دن کو جا کر اسے بچتی ہوں اور کئی دن کی خوراک بنالیتی ہوں۔ میں نے کہا بیدوجود کیا ہے جو لمبا اور چھوٹا ہوتا ہے اور بیآگ کیسی ہے جو ظاہر ہوتی ہے؟ اس نے جو اب دیا: میرے پاس ایک کالی لمی سی چا در ہے جسے میں تہہ خانہ سے نکال کر لاتی ہوں اور لکڑیاں ہیں جنکو میں چا در کے اندرایک دوسرے میں میں تہہ خانہ سے نکال کر لاتی ہوں اور لکڑیاں ہیں جنکو میں جوں تو وہ جب میں اسے چھوٹا کرنا جا ہی ہوں تو وہ لمبا ہو جا تا ہے پھر جب میں اسے چھوٹا کرنا جا ہی ہوں تو وہ جو ہوتا ہو جا تا ہے۔ میں موں تو وہ جو ہوتا ہو جا تا ہے۔ اسکا سراتی اور آگ شمع کی ڈیوٹ ہے جو میرے پاس ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں صرف اسکا سراتی

مقدار زکالتی ہوں کہ وہ چا درکوروشن کردے اور اس نے وہ شمع، چا دراورلکڑیاں مجھے دکھا کیں گھراس نے کہااس حیلہ کوبیس سے چندسال اوپر گزر گئے ہیں۔ کوفہ کے بڑے شہسواروں اور بہا دروں کو بیس نے روکا اور ہرایک کے سامنے رکاوٹ بنی اور تیرے سواکوئی بھی مجھے پر پیش قدمی نہ کر سکا تجھ سے زیادہ قومی ول والا میں نے کسی کونہیں دیکھا ادر ع اس لونڈی کوسوار کر گئے وفہ لے آیا اور اس کے مالکوں کے حوالے کردیا یہ بات بیان کی جاتی تھی اور اس کے بعد کسی جنوں کا اثر نظر نہیں آیا۔ پس معلوم ہوا یہ بات برحق ہے۔

255\_قاضی ابوحار خراسانی نے کہا ہے کہ ابن عبد السلام ہائمی نے بھرہ میں ایک بہت بڑا گرنتیر کیا اور ساتھ والے چھوٹے گھر کوساتھ ملائے بغیراس کی تزئین مکمل نہ ہوتی تھی اور وہ چھوٹا گھر ایک بوڑھی عورت کا تھا۔ جواسے بیچنے کو تیار نہ تھی ابن عبد السلام نے اس کی قیمت کئی گنا دینے کی بیش شمبھی کی لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی ۔اس نے اس کی شکایت کی میں نے کہا: یہ کام تو انہائی آسان ہے میں اس پر بچھ (بیچنا) لازمی قرار دیتا ہوں پس مجبور ہو کر بچھ سے اس کی قیمت اس سے طلب کر لینا میں نے بوڑھی عورت سے کہا: اے ماں جی! یقینا تیرے گھر کی قیمت اس سے کم ہے جو تجھے دی جارہی ہے ۔اور انہوں نے اس قیمت کوئی گنا بھی کیا ہے لہذا بہتر بیہ کہ وہ قیمت وصول جارہی ہے ۔اور انہوں نے اس قیمت کوئی گنا بھی کیا ہے لہذا بہتر بیہ کہ وہ قیمت وصول عائد اور کوروک لوں گا۔

كيونكه يه تيرى طرف سے زيادتی ہے۔

بوڑھی عورت نے جواب دیا: صدقے جاؤں۔ کیوں، تیرایہ پھرتواس میں وزن کرنے والے ہردس درہم کے برابر ہواور میں اپنا گھریوں، ہی چھوڑ دوں ۔ لیتی میرے مکان پر گلے پھر کی پھر وں سے تیرا پھر چھوٹا ہے جو دس درہم کے برابر ہے لہذا میرے مکان پر لگے ہر پھر کی قیمت اس حساب سے لگائی جائے المختصروہ اس کو بیچنے پر راضی نہ ہوئی اور مکان اس کے پاس جی رہا۔

256\_مبردنے کہا ہے کہ سارکواعب بنوترث بن سعد بن قضاعہ کے آدمیوں کاغلام تھا۔

وہ ان کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ اسے ان کی پچھ تورتوں کے ساتھ بھیجا گیا جبکہ وہ کا لاتھا۔ تو ان کی ایک عورت نے اسے دھوکہ دیا اور اسے باور کرایا کہ اس نے اسے قبول کرلیا ہے اور ایک دن اس کے پاس آنے کا وعدہ کیا۔ اس بات کاعلم اس کے چروا ہے ساتھیوں میں سے ایک کو ہوا۔ اس بیمار کو ان بھیڑوں میں پڑنے سے روکا اور اس سے کہا: اے بیمار! اپنے پناہ دینے والوں کا گوشت کھا اور اونٹیوں کا دودھ پی ۔ آزاد لوگوں کی لڑکیوں سے بازرہ ۔ بیمار نے اس کو جواب دیا: جب میں اس کے پاس گیا تو وہ ہنٹی مسکر ائی اور میر سے ساتھ خوب دل گی کی۔

چنانچہ بیبارمقررہ دن میں اس کے پاس آیا۔عورت نے کہا: اے بیبار! اپنی جگہ تھہرے رہویہاں تک میں آپ کوخوشبولگاؤں پس وہ اس کی طرف ہوئی اور اسکانا ک اور کان کاٹ دیئے۔

بعدازاں وہ اپنے منع کرنے والے دوست کی طرف لوٹ کر آیا تو اس نے اسے اجنبی سمجھ کرسوال کیا: تو کون ہے؟ ہلاک ہو!اس نے جواب دیا: میں بیار ہوں۔

اس نے کہا: بیار کیااس کا ناک اور دونوں کا ن نہیں تھے؟ اس نے جواب دیا: تیرے لئے ہلاکت ہو کیا تو آنکھوں کی سفیدی نہیں دیکھتا ہے؟ بیضرب المثل بن گئی اسکانام بیار الکواعب پڑ گیا اور وہی ہے جسکا ذکر ابن جریر نے اپنے کلام میں اس وقت کیا جب فرز دق نے بی شیبان کی ایک عورت سے شادی کی اور اسکا مہر زیادہ کیا تو ابن جریر نے اس وجہ سے اسے عار دلاتے ہوئے کہا:

واتی لاحشیٰ ان حطبت الیهبو ..... علیك الّذی لاقیٰ یسار الكواعب "اور مجھے ڈر ہے اگر تو مجھ كو نكاح كا پيغام بھے تو تيرے ساتھ بھی وہی ہو جو پیارالكواعب كے ساتھ ہوا''۔

257- ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی ہدیہ لے کر آئی۔ میں نے اس سے کہا: یقیناً تیرے مالک کواس بات کاعلم تھا کہ میں ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا: کیوں؟ میں نے کہا جھے خوف ہے کہا ہے جہ سے کم طلب نہ کرے اس نے کہا:

لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ سے بہت ساراعلم حاصل کیا جبکہ وہ ہدیہ بھی قبول فرمایا کرتے تھے۔

چنانچہ میں نے اسے قبول کرلیا اور وہ لونڈی مجھ سے زیادہ سمجھ دار (فقیہ) نکلی۔

258 کی نے کہا کہ جمیں سے بات پہنی ہے کہ ایک آدمی کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا

پس وہ امام ابو حضیفہ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس کے پاس مال و

دولت بہت کم ہے۔ اگر ان عورت والوں کو معلوم ہو گیا تو وہ اسکی شادی نہیں ہونے دیں گے

حضرت امام ابو حضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا: کیا مجھے تو اپنا سامان بارہ ہزار در ہم میں

بینا چا ہتا ہے اس نے جواب دیا: نہیں۔ آپ نے فر مایا اس قبیلے والوں کو بتا دینا کہ میں تجھے

جانتا ہوں۔

چنانچہوہ چلا گیااور جا کرنکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا: مجھے کون جانتا ہے؟ اس نے جواب دیا: امام ابوصنیفہ۔ وہ امام صاحب کے پاس آئے اور آپ سے اس کے بارے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اسے صرف جانتا ہوں کہ وہ ایک دن میرے پاس آیا اپنے ایک سامان کی قیمت لگوائی میں نے بارہ ہزار درہم بتائی لیکن وہ بیچنے پر رضا مند نہ ہوا انہوں نے کہا اسکامطلب ہے وہ اچھا بھلا مالدار ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کردیا۔

پس جب اس عورت کوا پنے خاوند کی حالت کا مکمل علم ہوا تو کہنے گئی: دل تنگ مت کرو

یہ میرا مال ہے جیسے چاہوتھرف کرو۔ پھر وہ امام ابوحنیفہ کے پاس اپنے سامان اور زیورات

سمیت چلی گئی۔ آپ سے اجازت طلب کی اور اندر داخل ہوگئی اور اپنے چہرے سے پر دہ
اٹھا دیا۔ آپ نے فر مایا نہیں پر دہ کئے رکھو۔ اس نے کہا: یم کمن نہیں ہے کیونکہ میں ایک ایس
مشکل میں پھنس گئی ہوں جس سے تیرے علاوہ کوئی چھٹ کا رانہیں دلاسکتا ہے۔ میں اس سبزی
فروش کی بیٹی ہوں جوگئی کے آخر پر رہتا ہے۔ میری عمر کافی ہوگئی ہے۔ جھے خاوند کی ضرورت
ہواور میراباپ میری شادی نہیں کرتا ہے۔ اور جو بھی میرے نکاح کا پیغام دیتا ہے اس سے
کہتا ہے۔ میری بیٹی تو اندھی، خارش والی، ایا بج ہے۔ پھر میں اپنے چہرے، سراور ہا تھوں
سے پر دہ ہٹاتی ہوں۔ وہ کہتا ہے: میری بیٹی لوٹھی کنگڑی ہے اور میں اپنی پنڈ لیوں سے کپڑا

ہٹاتی ہوں اب میں چاہتی ہوں آپ اس کی کوئی تدبیر میرے لئے ضرور کریں۔آپ نے فرمایا: کیا تو میری زوجہ ہونے پر راضی ہوجائے گی؟ اس نے آپ کے قدم چو مے اور کہنے کئی: میرے لئے آپ کی غلامی سے زیادہ عمدہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی حفاظت میں گھر چلی جا پس وہ چلی گئی۔

اس کے بعد وہ سبزی فروش آیا۔ آپ نے اسے بچپاس دیناردیئے اور فر مایا: تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دواور سودینار کے بدلے ایک تحریک سی تو اس سبزی فروش نے کہا:
اے میرے آقا! پوشیدہ رکھواس بات کو جے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے میری ایک اور بٹی ہے میں اسکا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ آپ نے فر مایا نہیں تم اس بات کو چھوڑ و میں تیری خارش والی، ایا جج اور کنگڑی بٹی کے ساتھ نکاح کرنے پرخوش ہوں۔

چنانچاس نے ڈیڑھ سوکی شرط پرآپ سے نکاح کردیا اور چلا گیا جب اس رات کی شام ہوئی تواسکے باپ نے ایک مخصوص جگہ پراسے بھایا .....

جب اسے امام ابوصنیفہ نے دیکھا تو فرمایا: بیر کیا ہے؟ تو سبزی فروش نے کہا: اس کی ماں سے گواہی لے لوا گراس کے علاوہ میری کوئی بیٹی ہو۔ بیس کرامام صاحب نے فرمایا میں اسے تین طلاق سے چھوڑ تا ہوں۔میری تحریر مجھے واپس کردو۔

اس کے بعد وہ عورت آپ کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے میرے ساتھ بیہ مذاق کرنے پر ابھارااس نے جواب دیا۔اور آپ کو کس چیز نے اس پر تیار کیا کہ آپ ہمیں ایک کنگال آدمی کے ذریعے مصیبت میں ڈال دیں۔

259 مستر شد باللہ کے مؤذن الوالحن بیبی کہتے ہیں کہ مسافر تا جروں میں سے ایک نے میرے سامنے یہ بات بیان کی اور کہا کہ عمرو بن عاص کی جامع معجد میں ہم کئی ملکوں آلے باشندے جمع ہو کر گفتگو کر رہے تھے کہ باشندے جمع ہو کر گفتگو کر رہے تھے کہ اچا تک ساریہ کی نسل سے ایک عورت ہمارے قریب آئی ۔ تو اس سے ایک بغداد کی تا جرنے کہا۔ تیراکیا کام ہے؟ اس نے جو اب دیا: میں اکیلی عورت ہوں۔ دس سال سے میرا فاوند مجھ سے غائب ہے اور میں نے اس کی کوئی خرنہیں سنی۔ میں قاضی کے یاس گئی ہوں تا کہ وہ مجھ سے غائب ہے اور میں نے اس کی کوئی خرنہیں سنی۔ میں قاضی کے یاس گئی ہوں تا کہ وہ

میری شادی کردیں لیکن وہ ایسا کرنے سے رک گئے حالانکہ میرے فاوندنے میرے لئے کوئی نفقہ نہیں چھوڑ ااوراب مجھے ایک ایسا جنبی آ دمی جا ہے جوخود یا سکے دوست گواہی دیں کہ میرا خاوند فوت ہو گیا ہے۔ یااس نے مجھے طلاق دے دی ہے تا کہ میں شادی کرسکوں یا وہ کہے کہوہ میرا خاوند ہے اور قاضی کے پاس مجھے طلاق دے تا کہ میں اپنی عدت کی مدت گزار کرشادی کرسکوں اس کی بیگفتگوین کر ہمارے ایک آ دمی نے اس سے کہا: مجھے ایک دینار دے دے تا کہ میں تیرے ساتھ قاضی کے پاس چلوں اور قاضی ہے کہوں کہ میں تیرا خاوند ہوں اور میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ یہ س کروہ روپڑی اور راوی کہتا ہے اس عورت نے چارر باعیات نکال کر کہافتم بخدامیں اس کےعلاوہ کسی چیز کی ما لک نہیں ہوں۔ چنانچداس آدمی نے وہی اس سے لے لئے اور اس کے ساتھ قاضی کی طرف چلا گیا۔ لیکن اس نے ہمارے پاس واپس آنے میں کافی دیر لگادی جب دوسرے دن ہم اس سے ملتو ہم نے اس سے کہا: کس چیز نے مجھے لیٹ کردیا؟ اس نے جواب دیا: یہ بات نہ یو چھے کیونکہ میں جس بات کا شکار ہوااس کے ذکر کرنے میں رسوائی ہے۔ہم نے کہا: ہمیں تو بتا۔ اس نے جواب دیا: میں اس کے ساتھ قاضی کے پاس حاضر ہوا تو اس نے میرے خلاف دعویٰ کر دیا کہ میں اسکا خاوند ہوں اور دس سال سے غائب ہوں اور مطالبہ کیا کہ میں اسکاراستہ چھوڑ دوں۔اس بات پر میں نے اس کی تقدیق کی۔قاضی نے اس سے کہا: کیا تواس سے براءت (چھٹکارا) جا ہتی ہے؟

اس نے جواب دیا بنہیں بخدامیرااس پرمہر باقی ہے اور دس سال کاخر چہ بھی اس کے ذمہ ہے اور میں اس کی حقدار ہوں وہ لے کر رہوں گی۔ قاضی نے مجھ سے کہا: پہلے اسکاحق ادا کر وبعد میں مجھے اسکوطلاق دینے یا اپنے یاس رکھنے کا اختیار دیا جائیگا۔

یں کر مجھ پرغثی طاری ہوگئی جو ممگینی و جیرانی طاری ہوئی اور میرے اندر بیان کرنے کی طاقت نہیں جو صورت میرے اس کے ساتھ پیش آئی اور نہ ہی اس بات میں میری تقدیق کی جائے گی۔ قاضی صاحب نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ معاملہ دس دیناروں پر آٹھ ہرا جو اس نے مجھے سے لیے پھر میں نے وکلاء اور قاضی کے دوسرے کارندوں کو ان چار

ر باعیات سے دیا اور اس سے جان چھڑائی۔ہم اسکی اس کہانی کوئ کر بہت ہنے وہ از صد شرمندہ ہوا۔مصرے فکلا اور ایسا نکلا کہاب تک اس کی کوئی خبرمعلوم نہیں ہوئی۔

الفاظ كوسين بنانے كى فراست

260۔ فراست کی خوبیوں میں سے ایک بی بھی ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے گھر کے اندر خیزران کی لکڑیوں کا گٹھا دیکھا تو اس نے اپنے وزیر فضل ابن رہیج سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا اے امیر المومنین! نیزوں کی لکڑیاں ہیں لیکن خیزران کا لفظ نہ کہا کیونکہ وہ خلیفہ کی ماں کا نام تھا۔

261۔اوراس جیسی ایک اور مثال ہے کہ ایک خلیفہ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا جبکہ اس کے ہاتھ مسواک تھی (ماجمع ھذا)؟ ( کس نے پیچمع کیا ہے؟ )اس نے جواب دیا اے امیر المومنین! بہ تیری اچھائیوں نے ....۔

یہ مثالیں الفاظ کو خوبصورت بنانے میں فراست سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ ایک عظیم باب ہے۔ جو بڑے بڑے لوگوں اور علماء کی تو جہات کا مرکز رہا ہے۔ اور اس سلسلہ میں سنت مطہرہ کے اندر بھی دلائل وشوا ہد ملتے ہیں۔ اور حقیقت میں یعقل و ذہانت کی خصوصیت ہے۔ 262 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ ایک رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کرنے کیلئے تشریف لے گئے اچا نک انہوں نے ایک خیمے کے اندر آگ جلتی ہوئی ملاحظے فرمائی تو تھہر گئے اور فرمایا: یا اهل الضوء (اے روشی والو) اور اس بات کو نالپند کیا کہ آپ' یا اهل الناد' (اے دوز خیو!) فرما ئیں۔ اور ایک آدی سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا'' هل کان' (کیاوہ موجود ہے) تو اس نے جواب دیا' لا' (نہیں) اطال میں سوال کیا'' هل کان' (کیاوہ موجود ہے) تو اس نے جواب دیا' لا' (نہیں) اطال کر لیا لیکن اسے بھے نہ نہ سکے تم نے اس طرح کیوں نہیں کہا:' لاو اطال اللہ بقاء ک' کرلیا لیکن اسے بھے نہ نہ سرت عباس رضی اللہ عنہ نے لوچھا گیا آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول عظیم کے تو آپ نے جواب دیا کہ ہوئی ہے) تو آپ نے جواب دیا کہ ہوئی ہے) تو آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول علیم کی تو آپ نے جواب دیا کہ ہوئی ہے)

264\_روایت ہے کہ آپ نے ایک آدمی سے پوچھا کیا شادی ہوئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا: "لا اطال الله بقاء ك" بیس كر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے علم حاصل كرليا ہے كيكن اسے سمجھے نہيں تم نے يہ كيول نہيں كہا: "لا واطال الله بقاء ك" واصل كرليا ہے كين اسے سمجھے نہيں تم نے يہ كيول نہيں كہا: "لا واطال الله بقاء ك" دسول الله بي الله بي الله بي اللہ بي الل

اكبر منى وانا اسن منه"

(الله کے رسول علی محمد عرف برے ہیں لیکن میری عمران سے زیادہ ہے)

266۔ایک قاضی کا ہمنشین نابینا تھا جب وہ اٹھ کر جانے کا ارادہ کرتا تھا تو قاضی صاحب فرماتے تھے: اے غلام! ابو محمد کے ساتھ جاؤ کیکن پیرنہ کہتے کہ '' اسکا ہاتھ پکڑلؤ' راوی کہتا ہے! قتم بخدا!اس کا ذاکقہ بالکل کڑوانہیں ہے۔

267-اس سلسله میں جتنی حکایات بیان کی جاتی ہیں سب سے باریک معانی رکھنے والی بیہ بات ہے کہ ایک خلیفہ نے ایک آدمی سے اسکانام دریافت کیا؟ اس نے جواب دیا اے امیر المونین! سعدنام ہے۔خلیفہ نے پھر سوال کیا۔ ای السّعود أنتُ ؟ (تو کون سی خوش بختی ہے؟) اس نے جواب دیا اے امیر المونین! سعد السعود لك (سعادتوں والاسعد آپ کے لئے ہے)

وسَعَّدُ الدَّابِح إِدْ عدائك (تير عدشمنول كوداغن والاسعد)

وسعد بلع على سماطك (وه سعدجوترعده دسترخوان پر بلام)

وسعل الأعتبية لسرِّك (تير اركوچهان والاسعد)

خلیفہ بین کر چیرت واستعجاب کے سمندر میں تیرنے لگا۔

268۔ یہ بات بھی اس سے خاصی مشابہت رکھتی ہے کہ معن بن زائدہ منصور کے پاس حاضر ہوا۔

وہ قدم قدم چاتا ہوااس کے اس کے بہت قریب ہو گیا تو منصور نے اسے مخاطب کر کے کہا:

اے معن: تیری عمر بڑی ہوگئی ہے یا تو بوڑھا ہو گیا تو معن نے جواب دیا: اے امیر

المومنين!سارى عمرتيرى فرمانبردارى مين بى تو گزرى ہے۔

خلیفہ اس نے کہا: انك لجلل (تو بڑاسخت آدمی ہے) اس نے جواب دیا: علی اعلاء در ایک کہا: انك لجلہ ویا: علی اعلاء در تیرے در شمنوں پر سخت ہوں) خلیفہ نے کہا: وان فیل کے لبقیة (تیرے اندر بڑی عمدہ صفات ہیں) تو اس نے جواب دیا: هی لك (بيآپ كيلئے ہی ہیں)

خوبصورت قول

اس بات كى اصل الله تعالى كابيرارشاد كرامى ہے: قُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اللهِ تَعَالَى كابيرارشاد كرامى ہے: قُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اللهِ اللهِ يَعْلَى يَنْدُولُ وَلَهُ وَصِورت بات كہيں كيونكه شيطان تمہارے درميان جھڑے والتا ہے''۔

چنانچہ الشَّيْطُنَ يَنْوَعُ جُنِيْهُمْ سے مراديہ ہے كہ جب تم ایک دوسرے سے ایسی باتوں كے ساتھ كلام كرتے ہوجواچھى نہيں ہوتيں تو كئی لڑائياں ایسی ہیں جن كا ايندھن وہم مگمان كا پلندہ ہوتا ہے ليكن ان كو بھڑكانے والى برى كلام ہوتى ہے۔

اور سیحین (بخاری وسلم) میں ہے حضرت مہل بن حنیف کی حدیث ہے وہ فرماتے بین: اللہ کے رسول علیقی نفسی وَلکن بین: اللہ کے رسول علیقی نفسی وَلکن احد کم حَبُثَتُ نَفْسِی وَلکن لِیقُلُ لَقَسَتُ نفسی '' (تم میں سے کی آدمی کو خشت نفسی کی بجائے لقست نفسی کہنا جائے ا

حالاتکہ حبثت، لقست اور غثت کے معانی ایک دوسرے کے قریب قریب ہی ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول علی نے لفظ "حبث" کواس کے بدمزہ ہونے کی وجہ سے ناپند فرمایا ہے اور ایک ایسے لفظ کی طرف جانے کی رہنمائی فرمائی ہے جواس سے اچھا ہے۔ اگر چدا سے امقصد صرف ہو لئے میں اوب سکھا نا اور اچھے الفاظ استعال کرنے اور اپنی روزمرہ باتوں میں برے الفاظ استعال کرنے کوچھوڑنے کی رہنمائی کرنا ہے۔ جس طرح آپ علی ہے: خوال و کردار میں ای بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ علی میں ہے اللہ کو ملا تو خلیفہ سے کہا ہے: مجھے ابن شہیب نے بیان کیا ہے جو کہ وہ خلیفہ ستنجد باللہ کو ملا تو خلیفہ نے اس سے کہا: این شتیت ؟ (تو نے سردیاں کہاں گزاری ہیں؟) اس

نے جواب دیا: عندلات یا امیر المومنین (اے امیر المومنین! آپ کے پاس ہی) خلیفہ نے چاہا کہ شبیب کا غلط تلفظ کر ہے جبکہ اس نے ارادہ کیا کہ عبدک کا غلط تلفظ کرے اس لئے خلیفہ نے'' شبیب کو شَتیبت'' کہد ریاوہ من کر سمجھ گیا تو اس نے عبدک کو''عِنْدلائے'' کہد یا۔

270 - ابوالفضل ربعی سے روایت ہے: وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے بتایا ہے - وہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مامون الرشد نے اپنے عبد الله بن طاہر سے کہا: أیما أُطیّبُ مجلسی أو منزلك؟ (كون ى جگہا چھی ہے میری محفل یا تیرا گھر) اس نے جواب دیا: اے امیر المونین مَا عَدَلُتَ بِهِ (جسکی طرف آپ توجه کریں) - خلیفہ نے کہا - لیس لی الی هذا انها ذهبت الموافقة فی العیش واللَّذة "میرااس سے بیمطلب نہیں بلکہ میرامقصد یہ ہے کہ عیش اور لذت کے لحاظ ہے آن بہتر ہے "

اس نے جواب دیا۔ میرا گھراے امیر المونین! خلیفہ نے کہا: ولم ذالك؟ (بير كيوں؟)اس نے جواب دیا: "لا تى فى مالك وأنا ھُھنا مملوك" كيونكه ميں تيرى ملكيت ميں ہوں ميں يہال غلام ہول"۔

## فراست كے مختلف پہلواور طریقے

ایک دفعہ ایک مزدور کسی امیر کے سر پر کھڑا تھا۔ اچا نک اسے قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی وہ چلا گیا۔

جب وہ اس سے فارغ ہوکر واپس آیا تو مالک نے سوال کیا تو کہاں تھا؟ تو اس نے جواب دیا: أُصوب الرّای (معنی کم عقل ہول) یعنی لاَ دَاْیَ لِحاَقنِ اس کا مطلب ہے ہے کہ" پیشا بروکنے والے کی رائے میں کوئی وزن نہیں ہوتا" پیشل ہے جوالیے شخص کے لئے بولی جاتی ہے جوخودا پنے امر کا مختار نہیں ہوتا۔

ایک شخ نے مجھے یہ بات بیان کی ہے اور کہا ہے کہ ایک آ دمی کے پانچہو دینار چوری ہو گئے۔اس نے مشکوک افراد کو والی کے سامنے پیش کیا تو والی نے کہا: میں تم میں سے کسی کو نہیں ماروں گا کہ تم میں سے چور چوری مان لے۔ بلکہ میرے پاس ایک ایسادھا گہہ جو اندھیرے کمرے میں تھینچ کر باندھ دیا گیا ہے چنانچیتم سب کواس کمرے میں داخل ہونا پڑے گااور تم میں سے ہرا یک کواس پر دھاگے کی ابتداء ہے لیکر آخر تک اپناہاتھ پھیرنالازی ہوگا اور اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ آشتین میں چھیا کرآئے گا اور یہاں باہر نکالے گا کیونکہ دھاگے کی بیخاصیت ہے کہ وہ اس آ دمی کے ہاتھ پر لیٹ جائے گا جس نے چوری کی ہے۔ جبکہاں نے دھا گے کوکو نلے کے ساتھ کالا کر رکھا تھا اپس وہ اس کمرے میں داخل ہوئے اور ان میں ہے ایک کے سواتمام نے اپنے ہاتھ اندھیرے میں اس دھاگے پر پھیرے۔ جب وہ باہر نکلے تو والی نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، ایک کے سواسب کے ہاتھ کو کلے سے سیاہ ہو چکے تھے۔اس ایک پروالی نے مال لازم کردیا۔اوراس نے اقر ارکرلیا۔ 273۔ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کے وزیرفخر الملک کے سامنے ایک ایسے آ دمی کا قصہ لایا گیا جس نے دوسرے آ دمی کی چغلی کھائی تھی تو وزیر نے اس پر لکھا "السّعاية قبيحة وان كانت نصيحه" (يعني چغلي كهانا بري چيز ہے اگر چهوه نري نفیحت ہو) پس اگر تو نے صرف کسی کونفیحت سکھانے کیلئے بھی چغلی کھائی ہے تو اس میں تیرے نفع کی نسبت تیرا گھاٹا زیادہ ہے۔اور میں کسی ممنوع کام میں دخل اندازی کرنے والا نہیں ہوں۔میں کسی پر دہ فاش کرنے والی بات کو پر دے میں سننے والانہیں ہوں اگر تواپیے سفید بالول کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تیرے افعال کا اس جرم سے مقابلہ کرتا اور مجھے ایسی سزا ديتا كەتولوگوں كىلئے مثال بن جاتا\_

اپناس عیب کو چھپانے کی کوشش کر اور اس ذات سے ڈرجو عالم الغیب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک اور بدکار دونوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور وزیر ابومنصور بن جھیرنے ایک دن اپنے بیٹے ابوالنصر بن صناع سے کہا۔ استعل بآداب والا کنتَ صانعابغواب (یعنی آداب سکھ لے ورنہ تو دوراز فہم باتیں بنانے والا ہوگا)

274۔اور حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہے۔ مجھے اس عورت نے دھو کہ دیا جس نے راستہ میں پڑے ہوئے بٹوے (یا تھیلی) کی طرف اشارہ کیا تھا۔اچا نک اسکااشارہ دیکھے کر مجھے گمان ہوا کہ بیاسی کا ہے تو میں نے اٹھا کروہ اسکودینے کیلئے ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ وہ فوراً بولی اب اس کی اچھی طریقے ہے حفاظت کرنا یہاں تک کہ اسکاما لک آجائے۔ 275۔ جب کسر کی ایران نے اپنے وزیر بزرجمبر کوفل کیا تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کی خواہش کی ۔ بین کروزیر کی بیٹی نے ثقہ لوگوں سے کہا: اگر تمہارے بادشاہ میں معمولی سابھی احتیاط کا پہلوہ وتا تو ''لہاد حل بین شعار لا ودثار ماثور لا''

"'' وہ بالکل اپنی خاندانی شرافت کی موٹی چا در میں اور اپنی مملکت کی نشانیوں میں دخل اندازی نہ کرتا''۔

276۔ایک آدی نے اس لونڈی سے یوں کلام کیا جے وہ خرید نا جا ہتا تھا۔

لا يويبك هذا الشيب الذى توينه فان عندى قولاً عين " يويبك هذا الشيب الذى توينه فان عندى قولاً عين " " يونكم مرك " يونكم مرك يكونكم مرك ياس آنكهول كى شائل كم عن - " والمائلة كالمول كى شائل كم عن - "

اس لونڈی نے ایے جواب دیا۔ أیسر كأن عنداك عجوزاً معتلمة۔

" پھر مناسب ہیہ ہے کہ تیرے پاس ایک شہوت پرست بوڑھی عورت ہو''
277 ۔ ابن مبارک بن احمد کہتے ہیں: ایک آدی تختی اور نم واندوہ سے نجات حاصل کرنے کی خاطر نکلا اور قریبی پل پر جا کر بیٹھ گیا چنا نچہ سبزہ زار کی طرف سے ایک ایسی عورت آئی جو مغربی جانب توجہ کئے ہوئے تھی اور ایک نوجوان آدمی نے اسکا استقبال کیا یعنی وہ اسکے سامنے آیا اور اس سے یوں گویا ہوا: "اللہ تعالی ابن جہم پر رحم کرئے " توبیش کراس عورت نے فوراً جواب دیا: "اللہ تعالی ابوالعلامعری کو بھی اپنی رحمت سے نواز ہے 'وہ دونوں ر کے نہیں ان میں سے ایک مشرق اور دوسرامغرب کی جانب گزرگیا، یہ سارا ماجرہ و کھے کر میں نے اس عورت کا پیچھا کیا اور جا کر اس سے کہا: اگر توجھے وہ بات نہیں بتائے گی جوتم دونوں نے کی عورت کا پیچھا کیا اور جا کر اس سے کہا: اگر توجھے وہ بات نہیں بتائے گی جوتم دونوں نے کی سے میں مختے رسوا کروں گا اور تجھ سے البحھوں گا۔

اس نے جواب دیا: اس نو جوان نے مجھ سے جو ' دحم الله علی بن جھم'' کہا تو اس سے اسکی مرادابن جم کا پیشعر تھا۔ عیون البھا بین الوصافة والجسر جَلَبن الهوای من حیث أدری ولا أدری "جَلَبن الهوای من حیث أدری ولا أدری "دروسوزکی آنکھول نے سبزہ زاراور پل کے درمیان محبت کو کھنے لیا اس طرح کہوہ جانتا ہے نہ میں جانتی ہول'اور میں نے معری کے لئے رحم طلب کرنے سے مرادا سکا یہ قول لیا:

ضیا دارها بالحزن مزار ها قریب ولکن دون ذالك اهوال "الے وہ آدی جبكا گرحزن وملال کی آماجگاہ ہے اس كامزار قریب ہے لیكن اس كے سامنے كئی مصائب امتحانات موجود ہیں'

278-ابن مبارک رحمته الله علیہ کے بار نقل کیا گیا ہے۔اس میں وہ قول ہے جسکوابن حمید نے یوں بیان کیا ہے ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت ابن مبارک کی موجودگی میں چھینک ماری لیکن الحمد لله نه کہا تو حضرت ابن مبارک اس سے فرمانے گے جب آدمی کو چھینک آئے تو چھینک مارنے والا کیا کہتا ہے؟اس نے جواب دیا:الحمد لله آپ نے فورا فرمایا:"یو حملت الله (الله تم پر رحم فرمائے)

279۔ ابن عون کے بارے میں منقول ہے ابو بکر قریثی نے کہا ہے کہ ہمیں ابن شی نے بیان کیا ہے کہ ہمیں ابن شی نے بیان کیا ہے کہ ابن عون ایک شکر میں تھے تو صف مشرکین سے ایک آدمی نکلا اور اس نے دعوت مبارزت دی۔ دعوت مبارزت کو قبول کرتے ہوئے ادھر سے ابن عون اس کے سامنے اس حال میں تشریف لائے کہ آپ نے اپنے چہرے کوڈھانپ رکھا تھا اور اسکوٹل کر دیا۔

پھر وہاں سے چیچے ہٹ گئے۔والی نے آپ کو پہچانے کی بڑی کوشش کی کیکن پہچان نہ سکا۔

چنانچہ اس کے منادی نے ندا دی کہ میں اس شخص کوقتم دیکر کہتا ہوں جس نے اس مشرک کول کیا ہے کہ وہ میرے پاس آئے پس حضرت ابن عون والی کے پاس آئے اور کہا کہ اس شخص پر واجب وضروری تو نہیں کہ وہ کہے: اس کو میں نے تل کیا ہے۔ 280۔ یجیٰ بن بزید سے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سیابی حضرت ابن عون کی محفل ہے کسی آ دمی کو تلاش کرنے کیلئے حاضر ہوااور کہا: اے ابن عون! آپ نے فلاں آ دمی کو دیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا: وہ ہرروز ہمارے پاس نہیں آتا ہے یعنی بھی آتا ہے بھی نہیں آتا۔ چنانچہوہ آ دمی میں بات س کر چلا گیااور مطلوب آ دمی کو چھوڑ گیا حالانکہ وہمفل میں موجود تھا۔

281۔ ہشام بن کلبی کے بارے منقول واقعات سے ہمیں محمد بن ابوالسری نے خبر دی ہے۔ ہمیں محمد بن ابوالسری نے خبر دی ہے انہوں نے کہا ہے: کہ ایک مرتبہ ہشام بن کلبی نے مجھے سے کہا کہ میں نے وہ چیزیں بھی یا دکیں جن کوکوئی آ دمی یا دنہ کر سکا اور میں ان چیز وں کو بھول جا تا جنکو کوئی آ دمی ہیں بھولتا۔

میراایک چچاتھا جو مجھے حفظ قرآن پر عمّاب کیا کرتا تھا۔ تو میں ایک مکان میں داخل ہوا اور میں نے حلف اٹھایا کہ میں اس مکان سے باہر نہ آؤں گا جب تک قرآن حفظ نہ کرلوں تو میں نے تین دن میں قرآن کریم کممل یا دکرایا۔

اورایک دن میں نے شیشہ کے اندرد یکھا کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا تا کہ تھی جر کے بنچے سے لےلوں کیکن میں نے بھول کر مٹھی کےاو پرسے کاٹ دیا۔

282 سبل بن محر بجستانی سے روایت ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس اہل کوفہ سے ایک گورنر بن کرآئے جن سے زیادہ ماہر گورنر بھرہ کے اندر بادشاہ کے گورنروں میں میں نے کوئی نہیں دیکھا میں انکے پاس سلام کرتے ہوئے داخل ہوا۔ تو انہوں نے کہا: اے بحستانی! بھرہ کے اندرتم سب سے بڑاعالم کون ہے؟ راوی کہتے ہیں: زیادی، ہم میں اصمعی کے علوم کوزیادہ جانے والا ہے مازنی ہم میں سے نحو کا بڑاعالم ہے، ہلال رای والا ہم سب سے بڑا فقیہ ہے۔ شادکونی ہمارا حدیث کا بڑھا الم ہے اور اللہ آپ پرخصوصی رحمتیں فرمائے میں علوم قرآنیہ سے زیادہ لگاؤر کھنے والا ہوں ابن کلبی شروط لکھنے میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ آپ قرآنیہ سے زیادہ لگاؤر کھنے والا ہوں ابن کلبی شروط لکھنے میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ آپ بتاتے ہیں:

اس نے اس وقت اپنے کا تب کو بلایا اور تکھوایا جب دوسرادن آئے سب میرے پاس جمع ہوجا کیں۔

آپ بتاتے ہیں: ہم سب جمع ہو گئے۔ گورز نے پکار کر کہا۔ تم میں سے مازنی کون

ہے؟ ابوعثان (مازنی کی کنیت ہے) نے کہا: اللہ آپ پر رخم فر مائے، میں حاضر ہوں۔اس نے سوال کیا۔ کیا کفارہ ظہار اداکر نے میں کا ناغلام آزاد کرنا جائز ہے؟ مازنی نے جواب دیا: میں فقہ کاعلم رکھنے والانہیں ہوں۔ میں تو عربی دان (صرف ونحو جانئے والا) ہوں پھر اس نے کہا۔اے زیادی! اس عورت اور مرد کے درمیان فیصلہ وشرا کط کیے کھی جائیں جس مرد نے اپنی عورت کے ساتھ اس کے مہرکی تہائی کی شرط پر ضلع کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا: اس کا تعلق میرے علم ہے نہیں یہ تو ہلال الرای کاعلم ہے۔اس نے پکارا: اے ہلال! حضرت حسن بھری سے ابن عون نے کتنی سندیں بیان کی ہیں؟

اس نے جواب دیا: بیمیر علم کا حصنہیں بیتو شاد کونی کے علم کا جز ہے۔ گورنر نے کہا: اے شاد کونی اَ کَرِّ اِنْکُهُمْ یَکْنُوْنَ صُکُ وْ مَاهُمْ (سنو! وہ دہرا کررہے ہیں اپنے سینوں کو ) کس نے قرات کیاانہوں نے جواب دیا۔ بیمیر علم سے متعلقہ نہیں ہے بیابوحاتم کے علم سے وابستہ ہے۔

گورز نے کہا: اے ابو حاتم! امیر المونین کی طرف کیے لکھا جائے گا ایسا خط جس میں بھرہ والوں کی ضروریات اور ان کے بھلوں کو بھاری لگتی ہے اسکا ذکر کرے گا اور تو بھرہ والوں پر امیر المونین کی جانب سے خصوصی شفقت وعنایت کا سوال کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ، میں سیکرٹری شپ کافن اور کتابت کا علم نہیں رکھتا میں تو حافظ قاری قرآن ہوں۔ گورنر کہنے لگے: یہ ایک آ دمی کی حق میں کتنی بری بات ہے کہ وہ پچاس سال علمی دنیا سے وابستہ رہے لیکن اشنے عرصہ دراز میں وہ فقط ایک ہی علم میں مہارت حاصل کرے یہاں تک کہ اگر اس سے کوئی دوسر اسوال کر دیا جائے تو اس کے اندر اسکا آنا جانا نہ ہو بلکہ مس ہی نہ ہولیکن آؤ ملا حظہ کر وکوفہ میں ہمارے عالم حضرت امام کسائی والی آئی وکافی ووافی جواب دے وہ سے ہرایک کا شافی وکافی ووافی جواب دے وہ سے جواب دے وہ سے

283۔ ابن لیث سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ خراسانی آ دی نے ام جعفر کے وکیل مرزبان مجوی کے ہاتھ چنداونٹ میں ہزار درہم کے بدلے بیچے۔

چنانچاس نے اس کی قیمت ادا کرنے میں پس و پیش سے کام کیا اور اسے گرفتار کرلیا اس پراس آ دمی کو کافی عرصہ بیت گیا تو حفص بن غیاث کے پچھساتھی آئے اور انہوں نے اس سے مشورہ کیا۔اس نے کہا: اس کے پاس جا کراس سے کہہ کہ مجھے ہزار دے دے اور باقی مال میں تجھ پرموقوف کرتا ہوں اور مہلت دیتا ہوں۔

اور میں خراسان جارہا ہوں چنا نچہ جب وہ ایسا کر ہے تو تم میر ہے پاس آنا یہاں تک کہ میں تیر ہے ساتھ مشورہ کرسکوں۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا وہ مرزبان کے پاس آیا۔ تو اس نے اس آدمی کو ہزار درہم ادا کر دیئے پس وہ ہزار درہم کیکر دوبارہ اس آدمی کی طرف لوٹا اور اسے ساری بات بتائی تو اس نے کہا پھر اس کی طرف چلے جاؤ اور اسے جا کر کہہ دو جب کل تو اپنے گھر ہے روانہ ہونے کے لئے اپنی سواری پرسوار ہوگا تو تیرار استہ سیدھا قاضی کی طرف ہوگا۔ پس میں آؤں گا، ایک آدمی کو مال پر قبضہ کرنے کا وکیل بنا کر چلا جاؤں گا۔ جب وہ قاضی کی عدالت میں بیٹھ جائے تو قاضی کی موجودگی میں اس سے اپنے بقیہ مال کا جب وہ قاضی کی عدالت میں بیٹھ جائے تو قاضی کی موجودگی میں اس سے اپنے بقیہ مال کا جب وہ قاضی کی عدالت میں بیٹھ جائے تو قاضی نے اسکوقید کر دیا لیکن ام جعفر اسے نکلوانا جاتی تھی۔ اس نے ہارون الرشید سے کہا: تیرے قاضی نے میرے وکیل کوقید کر دیا ہے۔ تو جاتی تھی میں نے میرے وکیل کوقید کر دیا ہے۔ تو اسے تھی دے کہیں فیصلہ کر نہ دے۔

خلیفہ نے ام جعفر کے لئے دئی رقعہ لکھنے دینے کا تھم دیا۔ تو حفص کواس بات کاعلم ہوگیا۔اس آدی سے حفص نے کہا: جلدی جلدی اپنے گواہ پیش کروتا کہ امیر المومنین کا خط آنے سے پہلے میں مجوس کے خلاف تیرے حق میں فیصلہ رجشر ڈ کر والوں۔ پس خط والا آدی بھی پہنچ گیالیکن اس سے کہا گیاا پی جگہ پر تھم و۔ جب وہ فیصلہ رجشر ڈ کر کے فارغ ہو گیا تو خط لیکر اس کو پڑھا۔ اور خادم خلیفہ سے کہا: سب سے قبل خلیفہ کو جا کرمیرا سلام پیش کرنا۔ پھر انہیں بتانا کہ آپ کا خط پہنچنے سے پہلے ہی فیصلہ نافذ کیا جا چکا تھا۔

284۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ہمیں بی خبر پینچی ہے کہ ایک آدمی نے ایک سردار کو وعظ و نصحت کی اس امیر آدمی نے اس کی طرف پہلے ہی مال بھیج دیا تھا چنا نچہ جب قاصد مال دیکر واپس آیا تو امیر کہنے لگا ہم سارے کے سارے شکاری ہیں صرف فرق بیہے کہ ہم میں سے

ہرایک کے پاس اپنا اپناشکار کھیلنے کے جال الگ الگ ہیں۔

285۔ اور کہا گیا ہے کہ جب سفاح اپنی بیعت لینے کے دن خطبہ دینے لگا تو عصا اسکے ہاتھ ہے گر گیا تواس سے بری فال پکڑی گئی۔

اسکاایک ساتھی اٹھا،اس نے عصا کو پکڑا،اسے پونچھااوراس نے دیا پھراس نے شعر پڑھا:

فالقت عصاها استقرت بھالنوی کما قر عینا بالایاب المسافو "اس کاعصا گرگیاجس کے باعث اس کی نیت کوقر ارآ گیاجیے مسافر کے واپس لوٹنے ہے آئکھیں ٹھنڈی ہوجاتی ہیں'۔

یه تن کرخلیفه از حدخوش هوااوراس آ دمی کی عزت کی۔

286۔ عتبی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اولا دعلی میں سے ایک آ دمی نے اپنی ہوی سے کہا۔ امو ک بید لکے اس کی وقت ہوئے بیس سال کا طویل عرصہ ہوی کہنے گئی : قتم بخدا! میرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بیس سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے کیکن تو نے اس کی خوب خوب حفاظت کی اور اس کو سنجال کے رکھا۔ اور اب یہ میرے ہاتھ میں دن کی ایک گھڑی کے لئے آیا ہے تو میں بھی ہرگز ہرگز اسے ضائع نہیں کروں گی ہولومیں نے وہ معاملہ دوبارہ تہارے ہاتھ میں دیا۔

اس خوش بخت بیوی کے قول کوئ کرآپ بہت خوش ہوئے اور اس کواپے ساتھ رکھ لیا۔ 287۔ ایک شاعر چند عور تول کے پاس سے گزرا۔ ان کی شان و شوکت نے اسے خوش کر دیا۔ توای خوشی کا اظہار اپنے اشعار کی صورت میں کرنے لگا:

ان النساء شیاطین حلقن لنا نعوذ بالله من شر الشیاطین " بشک عورتیں ایسے شیاطین ہیں جن کو ہماری خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ ہم ان شیاطین کشرے اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں "۔

راوی کہتاہے: ان میں سے ایک عورت اسکا جواب دیتے ہوئی بولی:

ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم لیشهی شم الریاحین " بیداکیا گیا ہے اور تم الندیس جن کوتمہارے لئے پیداکیا گیا ہے اور تم

میں سے ہرایک پھولوں کو سؤگھنا پند کرتا ہے'۔ 288۔ ایک بدوی سے کہا گیا۔ کیف اصبحت؟ (تونے کس حال میں صبح کی ہے؟) تو اس نے جواب دیا:

اصبحت واری کل شیء منی فی ادبار وادباری فی اقبال " منی نی ادباری فی اقبال " میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میری پیچھے والی ہر چیز آ گے اور آ گے والی پیچھے محسوس ہورہی تھی، '۔

289-مہدی بن سابق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی کسی آ دمی کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ جبکہ اس آ دمی کے سامنے انجیر کا تھال موجود تھا۔ جوں بی اس آ دمی نے دیہاتی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انجیر اپنی چا در کے ساتھ چھپا دیے جبکہ دیباتی اسکا سارا عمل دیکھ رہا تھا۔ دیباتی آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تو اس قدمی نے اس سے کہا: کیا تو قر آن کریم میں سے کوئی چیز خوبصورت انداز میں پڑھ سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اس آ دمی نے کہا پھر پڑھو۔ تو وہ پڑھنے لگا'' وَالتِّدیْنِ وَ الزَّیْدُونِ ﴿ وَطُوْمِ سِینَیْنَ یہن کر اس آ دمی نے پوچھا: انجیر کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا جواب دیا جواب دیا جواب دیا جواب دیا ہیں۔

290 ۔ ابوبکرصولی کہتے ہیں: ہمیں ابوالعینا نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا: افشین، ابودلف سے حدکرتا تھااوراس کی بہادری ودلیری کی وجہ سے اس کے ساتھ بغض وعنادر کھتا تھا۔ چنانچہ وہ اس کے خلاف دھوکہ بازی سے کام لینے کے لئے کوششیں کرنے لگاحتی کہ ایک دن اس کے خلاف افشین کے پاس حیات وقتل کی گواہی دے دی گئی پس جلاد کو ابو دلف کا سرقلم کرنے کے لئے بلالیا گیا تو یہ بات ابن ابوداؤدکو جا پہنچی ، وہ اس کے پاس آنے کی خاطر اپنے موجود دوستوں سمیت سوار ہوا۔ اور افشین کے پاس آیا۔ پھر اس سے کہا: میں کی خاطر اپنے موجود دوستوں سمیت سوار ہوا۔ اور افشین کے پاس آیا۔ پھر اس سے کہا: میں تیری طرف امیر المونین کا قاصد بن کرآیا ہوں۔ انہوں نے تجھے یہ تھم دیا ہے کہ تو قاسم بن عیسیٰی (ابودلف) کے سلسلہ میں کوئی کارروائی نہ کرنا یہاں تک کہ اسے تیجے وسلامت ان کے پاس پہنچادے۔

پھر وہ عادل گواہوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگا: تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے امیر المومنين كاپيغام اس تك پہنچاديا ہے۔افشين نے اس كےخلاف كوئى قدم ندا شايا۔ ا بن ابوداؤ دوہاں ہے چل کرسیدھامعتصم باللہ خلیفہ دفت کے پاس پہنچااور کہا: اے امیرالمومنین! آج میں نے آپ کی طرف ہے وہ پیغام دیا ہے جو آپ نے مجھے نہیں کہا تھا کیکن میں اس سے بہتر اور کوئی عمل شارنہیں کرتا۔اور میں اس کے سبب آپ کے لئے جند کا امیدوار ہوں۔ پھرخلیفہ کوسارا قصہ کی خبر دی پس خلیفہ نے اس کی رائے کوسرا ہا اور درست قرار دیا۔اور قاسم کواپنے پاس حاضر کرنے کیلئے قاصد کوروانہ کیا۔ جب وہ حاضر ہوا تواہے آ زاد کر کے عطیات ہے نوازا۔اورافشین کواس کے غلطارادے پرخوب سرزنش کی۔ 291 - تنوخی سے روایت ہے انہول نے میرے باپ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں: میں نے سائب کے بڑے قاضی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے شہر میں ایک مستورا لحال (جسكا عادل وغير عادل ہونا پوشيدہ ہو) آ دمي موجود تھا۔ قاضي صاحب نے اسكا قول قبول کرنا چا ہااوراس کے بارے چھان بین کی۔ چنانچہ قاضی صاحب کے سامنے اعلانیہ اور خفیہ دونوں طریقے سے اسکائز کیہ (پاکی بیان کرنا) کردیا گیاا پی مجلس میں گواہی قائم کرنے کیلئے قاضی صاحب نے اس کی طرف پغام بھیجا۔اور قاضی صاحب اپنی مند قضاء پر براجمان ہوئے۔وہ آ دمی آیا۔لیکن جب اس نے گواہی دینے کا ارادہ کیا تو قاضی صاحب نے گواہی قبول کرنے سے اٹکار کرویا چنانچہ قاضی صاحب سے اسکا سبب دریافت کیا گیا،تو انہوں نے جواب دیا: یہ ہر روز میرے پاس آیا کرتا تو میں اس کے قدم گذا اس جگہ ہے جہاں اسپر میری نظر پڑتی تھی حتی کہوہ دروازہ ہے گز رکر میری مجلس میں پہنچ جاتا لیکن آج

شروع کردیئے تو مجھےمعلوم ہوا کہ تین یا تقریبااتنے ہی قدم زیادہ بنے تو میں سمجھ گیا کہ بیہ ریا کارہے اور میں نے اس کی گواہی قبول نہیں گی۔ 292۔ایک گورز کے پاس دوایے آدی پیش کئے گئے جن پر چوری کا افزام لگایا گیا تھا۔تو اس نے تھم دیا کہ پانی کا ایک لوٹالا یا جائے جب وہ لا یا گیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں اسے

جب میں نے اسے بلایا۔ اور وہ آیا تو میں نے اس سابقہ جگہ سے اس کے قدم شار کرنے

پکڑا بھراسے جان بو جھ کر بھینک دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کران میں سے ایک کا پینے لگا۔لیکن دوسرا ثابت قدم رہا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔گورنرنے اس آ دمی سے جو گھبرا گیا کہا: جاچلا جا۔اور دوسرے سے کہا: چوری شدہ مال حاضر کر دے۔

گورنر سے دریافت کیا گیا: آپ کوکہاں سے معلوم ہوا؟ اس نے جواب دیا۔ چوری، مضبوط دل والا کرتا ہے۔ وہ ڈرتانہیں اوراس بری الذمه آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہا گر گھر میں کوئی چو ہیا بھی حرکت کر بے تو اسے پریشان کر دیت ہے اور اسے چوری کرنے سے روک دیتی ہے۔

293 - ہمیں مدائن نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب بن محمد الحنظمی مکہ مکر مہ کے قاضی تھے۔ اور اس کے پاس ایک الی عورت پیش ہوئی جس کے چار خاوند کیے بعد دیگر بے فوت ہوگئے چنا نچہ جب پانچواں مرض موت میں مبتلاتھا تو وہ عورت اس کے سرکے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور کہدری تھی تو مجھے اب کس کے سپر دکر کے جارہا ہے؟

اس نے جواب دیا: میں مجھے چھٹے بد بخت کے سپر دکررہا ہوں جو آئندہ تیرا خاوند ہوگا۔
294۔ایک قوم جنگ لڑرہی تھی اس حال میں کہ ان کے پاس ہاتھی تھے وہ اپنے دشمن پر
غالب آنے لگے تو ان کے دشمن کو کسی آ دمی نے مشورہ دیا کہ وہ خنز سر پکڑ کر لے آئیں اور
اسے مارنا شروع کر دیں۔ جب ہاتھی اس کی مار کی وجہ سے نکلنے والی آ واز سنیں گے تو خود
بخو د بھاگ جائیں گے۔

295۔ ایک آدمی اپنے پاس ایک بلا اپنی گود میں لے کر آیا اور تلوار لے کر ہاتھی کی طرف دوڑ پڑا۔ جب وہ ہاتھی کے قریب پہنچا تو بلے کوسید سے اس کے مند پر پھینک دیا تو ہاتھی اس وجہ سے پیٹے پھیر کر بھا گئے لگا اور جو کہ اس کے اوپر لدا ہوا تھا سب کیے بعد دیگر ہے گرنے لگے۔ بید کھے کرمسلمانوں نے نعر ہ تکبیر بلند کیا اور بہی چیز دشمن کی شکست کا سب بن گئی۔

حضرت امام بخاری کی ذبانت و قلمندی

196 - حافظ ابواحمد بن عدى نے كہا ہے۔ اسى طرح ان كى كتاب' التاريخ' ، جلد 2، ص 21,20 ميں ہے۔ جذوة المقتبس كے 129,128 ، وفيات الاعيان جلد 1، ص 649 - طبقات جلد 2، ص 6، مقدمه بن خلدون جلد 2، ص 200 ير ب-

میں نے کئی مشائخ کو حکایت کرتے ہوئے ساعت کیا کہ حضرت محمد بن اساعیل بخاری رحمتہ اللہ علیہ بغداد آئے توان کے بارے میں اصحاب حدیث نے سااور وہ سارے اکسٹھے ہوئے اور انہوں نے آپ کی قوت حافظہ کا امتحان کرنا چاہا۔ انہوں نے سواحادیث اکسٹھی کیں اور ان کے متن اور سندیں تبدیل کردیں اور اس سند کے ماتھ اور اس متن کی سند کو اس وہ مرے متن کے ساتھ ملا دیا۔ اور بیسواحادیث انہوں نے دس آدمیوں کو تقسیم کیس۔ اور ان میں سے ہرایک کودیں دیں احادیث ذھے لگا دیں۔ اور انہیں کہا کہ جب وہ امام بخاری کی مجلس میں پہنچیں۔ تو اسطرح ان احادیث کو ان پر پیش کریں۔ اور مجلس قائم کرنے کیلئے وقت مقرر کرلیا۔

لہذااس مجلس حدیث میں مشہور ترین محدثین کی جماعت تشریف لائی جن میں ہے بعض کا تعلق اہل خراسال سے تھااور کچھاس کے علاوہ تھے۔اور بغدادی بھی سب حاضر ہوئے۔ جب مجلس پوری طرح بھرگئی اور تمام اپنے اپنے مقام پر آرام سے بیٹھ گئے۔

ان دی آ دمیوں میں سے ایک کھڑا ہوا اور ان منتخب شدہ احادیث میں سے ایک حدیث پڑھ کر دریافت کیا تو امام بخاری نے جواب دیا: میں تو اس حدیث کے بارے میں نہیں جانتا پھر اس نے آپ سے دوسری حدیث کے بارے پوچھا۔ تو آپ نے 'لااعو فه''فرمایا۔ پھروہ آ دمی مسلسل آپ پراحادیث کے بعدد گرے پیش کرتار ہا یہاں تک کہ اپنی دی پوری کر کے فارغ ہو گیا امام بخاری' لا اعو فه ''فرماتے رہے۔ مجلس کے اندر بڑی سمجھ کے مالک جتنے محدثین تشریف فرما شے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اندر بڑی سمجھ کے مالک جتنے محدثین تشریف فرما شے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے۔ آ دمی تو کمال سمجھ والا ہے لیکن ان کے علاوہ دوسرے لوگ حضرت امام بخاری کے خلاف بجز وکوتا ہی اور قلت فہم کے فیصلے صادر کرنے لگے۔ پھران دی آ دمیوں میں سے دوسرا آ دمی اٹھ کرسا منے آیا۔ اور اس نے آپ سے ان تبدیلی کردہ احادیث میں سے ایک دوسرا آ دمی اٹھ کرسا منے آیا۔ اور اس نے آپ سے ان تبدیلی کردہ احادیث میں اس حدیث کو خواب دیا۔ اور سی بہچانتا) تو اس نے دوسری کے بارے سوال کیا۔ آپ نے 'لا اعو فه (میں اس حدیث کو نہیں بہچانتا) تو اس نے دوسری کے بارے سوال کیا۔ آپ نے 'لا اعو فه (میں اس حدیث کو نہیں بہچانتا) تو اس نے دوسری کے بارے سوال کیا۔ آپ نے 'لا اعو فه ''جواب دیا۔ لا

وہ آدمی مسلسل آپ پراحادیث پیصدیث پیش کرتا گیا آپ لا اعو فدفر ماتے رہے۔ حتی کہ وہ بھی اپنے جھے کی دس احادیث پیش کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کر گیا پھر تیسرا کھڑا ہوا۔ پھر چوتھا حتی کے سارے اپنی اپنی باری پر آتے رہے اور ایک انداز میں احادیث پیش کرتے رہے۔ اور امام بخاری وہی ایک ہی جواب ارشاد فر ماتے رہے۔ یہاں تک کہوہ سارے تبدیل کی ہوئی احادیث سنا کر فارغ ہو گئے لیکن امام بخاری نے اپنے پہلے کلمات سارے تبدیل کی ہوئی احادیث سنا کر فارغ ہو گئے لیکن امام بخاری نے اپنے پہلے کلمات (لا اعرفہ) پرایک کلمہ کا بھی اضافہ نہ کیا۔

جب امام بخاری کوعلم ہوا کہ وہ فارغ ہو چکے ہیں تو آپ ان میں سے پہلے کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: ہاں تیری پہلی حدیث تو نے اس کواس طرح پڑھا۔لیکن وہ درست اس طرح ہے اور تیری دوسری حدیث تو نے اس کواس طرح ذکر کیا حالانکہ وہ صحیح اس طرح ہے اور تیری دوسری حدیث تو نے اس کواس طرح ذکر کیا حالانکہ وہ صحیح اس طرح ہے اور تیسری اور چوتھی ہے در ہے یہاں تک کے تمام دس احادیث کواسی طرح بتا دیا اور ہر سند کواس کے اصل متن کے ساتھ ملا دیا۔اور مرسند کواس کے اصل متن کے ساتھ ملا دیا۔ اور دوسرے آ دمیوں کے ساتھ ہی اسی طرح کیا اور تمام کی تمام (سو) احادیث کے متنوں کوان کی اصل سندوں اور ان کی سندوں کوان کے اصل متنوں کے ساتھ لاحق کر دیا۔ یہ دکھ کرتمام کوگ آپ کی قوت حافظ کے اقر اری بن گئے۔

اورتمام نے آپ کی فضیلت و ہزرگی کا یقین کرلیا۔ اس کومختصر طور پرمفتاح السعادہ جلد 2 ہص 5,6 پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجرصا حب نخبة الفکر نے فرمایا:

یہ بات عجیب نہیں کہ انہوں نے غلط احادیث (بیان کردہ) کو درست طور پر بیان کر دیا کیونکہ وہ حافظ الحدیث تھے۔ایسا کرناان کے لئے مشکل نہ تھا۔

بلکهاس سے زیادہ تعجب والی بات میہ ہے کہ آپ نے ان غلط بیان کر دہ احادیث کوایک بارین کر یاد کرلیا اور ای ترتیب کے ساتھ جیسے انہوں نے بیان کی تھیں۔

اوران کے لئے ایسے واقعات سمر قند و بھر ہ وغیرہ میں سے ہر شہر میں پیش آئے جن میں آپ سرخروہوئے اوراپنے حافظ کی خوب دادوصول کی۔ اس میں اور بھی بڑے بڑے فوائد موجود ہیں جو کسی بھی روشن د ماغ آ دمی پر نخفی و پوشیدہ اں ہیں۔

علماءعرب كى فراست وذ مانت

297 عیسیٰ بن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی بحرین کا والی بنا تو اس نے وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی بخ بین کا والی بنا تو اس نے وہاں کے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا: تم لوگ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہم نے انہیں قتل کر دیا اور سولی پر لاکا دیا۔ راوی کہتا ہے:

ان کا یہ جواب س کراعرابی نے ان سے کہا: کوئی حرج نہیں لیکن کیاتم نے ان کی ویت اداکی؟

انہوں نے جواب دیا بنہیں۔اعرابی نے کہا جتم بخدائم میرے پاس نے نہیں نکل سکو گے جب تک کے میرے پاس ان کی دیت جمع نہ کرادو چنانچے ایسا ہی ہواوہ وہاں سے دیت ادا کر کے باہرآئے۔

298 - ابن قتیبہ سے روایت ہے: وہ کہتے ہیں کہ بھرہ کے نواحی ایریا میں ابوالعاج والی مقررتھا۔ نصاریٰ میں سے ایک آدمی ان کے پاس لایا گیا آپ نے پوچھا: تیرانام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: بنداد شھو بنداد بین کرکہا: تم آدمی تین ہو( صرف نام کوسا منے رکھ کر) اور جزیدا یک کا دیتے ہو۔ اللہ عظیم خداکی تتم ایسا ہر گزند ہوگا۔ اور اس آدمی سے تین کا جزید وصول کیا۔

و 299۔ راوی کا بیان ہے۔ تبالہ نامی آدمی کو والی بنادیا گیا تو وہ منبر پر آیا۔ نہ تھ بیان کی اور نہ ہی ثنا پڑھی یہاں تک کہ کہنے لگا: بے شک امیر المونین نے مجھے تمہارے شہر کا والی بنایا ہے۔ فتم بخد المیں اپنی اس آواز کو ہی حق جانتا ہوں، میرے پاس ہرگز نہ لایا جائے گا کوئی ظالم یا مظلوم مگر میں ان دونوں کو سزادوں گا میہ تن کر لوگ ایسے خوفز دہ ہوئے کہ آپس میں مل بیٹھ کے صلح وفیصلہ کرلیا کرتے تھے لیکن اس کے پاس کوئی معاملہ نہ لے جاتے۔

300ء حاجب بن زرارہ نے ایک مرتبہ کسریٰ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو حاجب نے اجازت مانگتے وقت کہا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا: میں عربی آدی ہوں۔ا سے اجازت دے دی گئی چنا نچہ جب وہ کسریٰ کے سامنے جا کھڑ ہے ہوئے تو اس نے آپ سے سوال کیا: تو کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا میں عرب کا سر دار ہوں۔ اس نے کہا: کیا تو نے پہرے دار کو یہ نہیں کہا۔ میں عرب کا ایک عام آ دمی ہوں۔ آپ نے جواب دیا۔ کیول نہیں لیکن جب میں بادشاہ کے دروازے پر کھڑ اہوا تو ان میں سے ایک تھا۔ اور جب میں اب بادشاہ کے پاس پہنچ گیا ہوں تو میں ان کا سر دار بن گیا ہوں یہ شکر کی ایران نے کہا۔ بہت خوب۔

301- جاحظ نے کہا ہے کہ ایک آدمی نے ایک دیباتی سے کہا: کیا تو اسرائیلیوں سے مذاق کرتا ہوں) کرتا ہوں کرتا ہوں اگر ان سے نذاق کرتا ہوں) اس نے کہا: کیا تو فلسطین پر جملہ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا: پھر تو میں بڑا تو ی آدمی ہوں اس نے کہا: کیا تو فلسطین پر جملہ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا: پھر تو میں بڑا تو ی آدمی ہوں اس نے کہا: شاعر ابوصا عدنے خوی کی طرف ایک رقعہ لکھا۔ جس میں درج تھا:

میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گھوڑے کا مالک ہوں۔اوروہ میراحصہ ہے جبکہ میری ہتھیلی میں دنا نیر ہیں۔

ایک قوم نے کہا جے علم ومعرفت حاصل تھا۔ میں نے اچھی خواب دیکھی ہے خوابوں کی مجھی تفسیریں ہوتی ہیں۔

تواپی خواب کودارالامیر میں بیان کروہاں تواس کی حقیقت کو پالے گا اور نیک فال کی بشارت ہوتی ہے۔

چنانچہ جب اس نے اس کو پڑھاتواس کی پشت پر لکھ دیا: اَضْغَاثُ اَحْلا مِ وَمَانَحْنُ بِتَاوِيْكِ الْاَحْلا مِ بِي اور ہم پریثان خوابوں بیٹا ور ہم پریثان خوابوں کی تعیر جانے والے ہیں'۔

302-رادی کا قول ہے کہ ایک آدمی نے ابوعثمان مازنی کے سامنے اپنا ایک شعر پڑھا اور پوچھا: آپ اسے کیا دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا: میرا خیال ہے تو نے اس کو اپنے پیٹ سے نکا لئے کیلئے خاصا عمل کیا ہے کیونکہ اگر تو اس کو اپنے پیٹ میں رہنے دیتا تو یہ تھے شک میں ڈال دیتا۔
شک میں ڈال دیتا۔

303۔ یہ بات بھی بیان کی گئی: ایک دیہاتی ایک مرتبہ کشی میں سوار ہوا تو جلد ہی اے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آگئی۔ وہ زور زور ہے پکارنے لگا: الصّلوة الصّلوة الصّلوة (نماز کاوقت ہوگیالہذاکشتی روک کر مجھا تاروو) ملاح کشتی کوساطل کے قریب لے گئے، وہ نکلا، قضائے حاجت کی پھروا پس آگیا اور کہا: اب چلوتمہاری نماز پچھوفت کے بعد ہوگی۔ نکلا، قضائے حاجت کی پھروا پس آگیا اور کہا: اب چلوتمہاری نماز پچھوفت کے بعد ہوگی۔ 304۔ ایک اعرابی ایک قوم کے پاس تھر کران سے ان کے نام پوچھنے لگا تو ان میں سے ایک نے کہا: میرانام ویش (بااعتماد) ہے دوسرا بولا: میرانام منبع (محفوظ) ہے تیسرا کہنے لگا میرانام شدید (بہت زیادہ بخت) ہے۔ اعرابی نے میں کرکہا۔ میراخیال ہے کے میں اپنے گھر کے درواز وں کے تالوں کے نام تہمارے ناموں پر رکھ دوں۔

305- ہشام بن ملک نے اپنے دوستوں سے آیک دن کہا۔ وہ مخص جو مجھے گالی دیتے ہوئے فخش الفاظ استعال نہیں کرے گا یہ نقش و نگار والی چا در اسکا انعام ہے۔ ینچے ایک اعرابی بیٹھا تھا، اٹھ کر کہنے لگا: اے بھینگے! اسکوادھرمیری طرف بھینک دو۔ ہشام نے کہا: یہ پکڑ لے، اللہ بختے بلاک کرے۔

306-ایک دن ابوالعینا عصاعد کے دروازے پرآ کھڑا ہواتواس سے کہاگیا: وہ اندر نماز اداکررہے ہیں۔واپس لوٹ جا۔وہ واپس چلاگیا۔ پچھ دریگزرنے کے بعد پھرآیا تو پھر بھی اسے بتایا گیا: وہ نماز میں بیں۔اس نے بیدد کھے کر کہا:لِکُلِّ جدیدٍ لَکَھُ (ہرنگ چیزاپئا اندرایک خاص لطف رکھتی ہے)

307- حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بوچھا گیا: ایام بیض (سفید دن (15,14,13))

کر دوزے مستحب ہونے میں حکمت کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا: میں نہیں جانتا۔ ان

کے ہم نشینوں میں ابک اعرابی بیٹھا تھا کہنے لگا: لیکن میں جانتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: وہ کیا
ہے؟ اس نے جواب دیا: کیونکہ چاندگر ہن صرف انہیں دنوں میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس
بات کو پسند فر مایا کہ آسان میں کوئی واقعہ رونما نہ ہو گراس وقت زمین پر اس کی عبادت کی جا
رہی ہو۔

308-ایک اعرابی سلیمان بن عبدالملک کے دستر خوان پر حاضر ہواتو اپنے ہاتھ لمبے کرنے

لگا۔ حاجب نے اس سے کہا: "کل ممایلیك ومن بین یدیك" (اپنے سامنے سے كها)اس في جواب ديا: "مَنْ أَجُلَبَ إِنْتَجَعَ" (جس كَى ايني زمين ختك سالى كاشكار ہوجائے وہ اپنار پوڑ دوسروں کی چراگاہ میں چراتار ہتا ہے) سلیمان کو یہ بات سخت گراں گزری اوراس نے حکم دیا کہ آئندہ ہے آ دمی ہمارے دستر خوان پرنظرنہ آئے۔ 309-ایک اور اعرابی آیا اور اپناماتھ لمباکیا تواہے چوکیدارنے کہا: کل معایلیك (ایخ سامنے ہے کھا)اس نے جواب دیا: "مَنْ الْحُصَبَ تَحَيَّر " (جوسردار مواسے اختيارات حاصل ہوتے ہیں ) میں کرسلیمان بہت خوش ہوااوراس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ 310- ابن عبد الرب نے بیان کیا ہے: انہوں نے کہا ہے کہ ہارون الرشید ایک مرتبہ شکار کھیلتے ہوئے رائے میں اکیلا ہو گیا جبکہ اس کے ساتھ عیسیٰ بن جعفر بن منصور بھی تھے اور فضل بن ربیع بھی اس کی معیت میں تھا۔وہ سب ایک فصیح وبلیغ اعرابی ہے جا ملے عیسیٰ نے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہا: یا ابن الزَّانیة (اے زانی عورت کے بیٹے (حرامی))اس نے جوابا عیسی سے کہا: کتی بری بات تونے کی ہے۔ یقینا اس کا جواب اس طرح میرے لئے جھے کو دیناوا جب ہو گیا ہے یا پھرتم اس کے عوض کچھے مال و دولت دے دو۔ اب تم اس پر راضی ہو جاؤ کہ اس کا فیصلہ بید دوخوبصورت آ دمی (ہارون اور فضل) کریں گے۔ عیسیٰ نے کہا۔ میں اس پر راضی ہوں۔ ان دونوں نے اعرابی سے کہا: تم اپنی گالی کے عوض دودانق ( درہم کا چوتھائی ) اس سے لےلو۔اس نے کہا: کیا یہ فیصلہ منظور ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں بالکل۔اس اعرابی نے کہا۔ پیمیرے پاس پورا درہم اسےتم لے لواورتم سب کی ماکیں زانیہ اور یقیناً میں تمہارے لئے زیادہ کرتا ہوں وہ بدل جومیری طرف سے تمہارے اوپر واجب ہوا تھا یہ س کران سب پر ہنسی طاری ہوگئی اور خوب ہنسے۔اوراس دن ان کواعرابی کی بات ہے بڑھ کر کوئی چیز خوش کرنے والی نتھی اور ہارون الرشید نے اسے اینے خاص لوگوں میں شامل کرلیا۔

311ء ایک اعرابی نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث روایت کررہا ہے کہ انہوں نے کہا: وہ مخص جس نے ج برنے کی پختہ نیت کی اور اسے جج پر

جانے سے کسی شرعی معتبر رکاوٹ نے روک دیا تواس کے لئے جج کا تواب لکھ دیا گیا۔ بیس کر اعرابی نے کہا:''ماوقع العام کو اء اد محص مِنْ هٰذا''(اس سال اس سے زیادہ سستا کرا میاورکوئی نہیں ہوگا)

312-ایک اعرائی نے رمضان المبارک کے ماہ میں چودھویں کے چاندکو دکھ کر کہا۔
"سینت فاھر لُتنی اُرانی الله فیك السبّل" فود برا اموٹا ہوگیا ہے اور مجھ تونے
کر ورکر کے رکھ دیا ہے، مجھے بھی اللہ تعالی تیرے اندر پہنچنے کے رائے دکھائے "(آمین)
313-ایک اعرائی نے ایک عامل کو بدرعا دی اور کہا: صَبَ الله علیك الصّادات" یعنی
اللہ تعالی تجھ پر کئ صاد (جو کہ ایک حرف تبجی ہے) مسلط کر دے" مطلب یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ تجھ پر کئ صاد (جو کہ ایک حرف تبجی ہے) مسلط کر دے" مطلب یہ ہے کہ
(1) صفع (تیری گدی پر تھیٹر لگیں) (2) صرف (تو گراہ ہوکر ہماری جان چھوڑ جائے)
(3) صلب (تیراانجام صولی پر لگنا ہو)

314\_اورایک اعرابی کہنے لگا: اے اللہ! جو مجھ پرایک مرتبظم کرے تو تو اے سزادے۔ اور جو آدی مجھ پر دومرتبطلم کرے تو اے سزادے اور جھے جزادے اور جو تین مرتبطلم دھائے تو مجھے جزادے اور جو تین مرتبطلم دھائے تو مجھے جزادے اے سزانددے۔

315۔ اور ایک اعرابی اپنی رفیقہ حیات سے کہنے لگا: تمہاری ہنڈیا کہاں تک پینجی ہے؟ تو اسعورت نے جواب دیا: '' قَلُ قَامَ حَطِیبُھا'' (اسکا خطیب کھڑا ہو گیا یعنی جوش ختم ہو گیا ہے اسعورت نے خطیب کامعنی غلیان لینی جوش مرادلیا)

316۔ مہدی ایک مرتبدایک اعرائی بڑھیا کے پاس کھڑا ہوااوراس سے کہا: مِشَنُ أُنْتِ؟
(تیراتعلق کس قبیلہ ہے ہے) اس نے جواب دیا: میں قبیلہ طی سے متعلق ہوں۔ ازارہ مذاح ظیفہ نے سوال کر دیا طی قبیلہ والوں کوکس چیز نے اس بات سے روک دیا کہ ان کے اندر حاتم طائی کی مانندکوئی اور آ دمی پیدا ہو۔ اس نے بہت جلدی جواب دیا اس ذات نے روک دیا جس نے بادشا ہوں کومنع کیا کہ ان کے اندر تیری مثل کوئی دوسرا ہو۔ خلیفہ اس کی حاضر جوائی ہے خوش ہوااور اسے انعام دینے کا حکم دیا۔

317 - اسمعی کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی عورت سے اسکے بیٹے کے بارے میں میں نے سوال

کیا جس کی عادات کومیں بھی جانتا تھا۔ اس نے جواب دیا جسم بخدا! وہ مرگیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے چلے جانے کے سب میرے مصائب وآلام کوبھی ماردیا ہے اور شعر کہددیا:

و کنت أخاف الله ماکان باقیا
فلما تولٰی مات حوفی من الله هو
"اور میں حوادث زمانہ ہے اس وقت فائف تھی جب تک وہ خبیث روح باقی تھا
جب وہ منہ پھیر کر اپنی موت آپ مرگیا تو میرے زمانے کے سارے خوف بھی
ساتھ مرگئے یعنی ختم ہوگئے"۔

318 \_ ابن الاعرابي في ايك آمي كويد كهتي موسة سنا:

میں علی اور معاویہ کوتہ ہارے تک رسائی حاصل کرنے میں وسیلہ بناتا ہوں۔

ابن الاعرابی نے بین کراس سے کہا: جمعت بین ساکنین (ارے تونے دو ساکنوں کو جمع کردیاہے)

بچول کی فراست اور ذبانت

319\_بشر بن حرث کہتے ہیں کہ میں معافی بن عمران کے دروازے پرآیا۔ میں نے دروازہ کھاکھٹایا۔ مجھ سے پوچھا گیا کون؟ میں نے جواب دیا: بشر حافی یہ بن کراندر سے ایک بچی کے آواز دی:''اگر تو دودانق (درہم کا چوتھا) خرچ کر کے ایک جوتی خرید لیتا تو تجھ سے حافی ( نظے پاؤں چلنے والا ) کانام ختم ہوجا تا۔

320 - ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے کہ معظم باللہ ایک مرتبہ خاقان کی بھار پری کرنے کیا جبکہ '' فتح '' ابھی بچہ ہی تھا۔ معظم نے اس سے کہا: کونسا گھر، امیر المونین کا یا تیرے باپ کا، خوبصورت ہے؟ اس نے جواب دیا: جب امیر المونین میرے باپ کے گھر میں تشریف رکھتے ہوں تو میرے باپ کا گھر ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو خلیفہ نے اسے میں تشریف رکھتے ہوں تو میرے باپ کا گھر ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو خلیفہ نے اسے ایک ہو کھایا اور کہا اے فتح! تو نے اس تگینہ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز دیکھی ہے؟

اس نے جواب دیاباں وہ ہاتھاس سے زیادہ حسین ہے جسکے اندر بیموجود ہے۔

321- ہمیں یے خربھی ملی ہے کہ ایک دفعہ الیاس بن معاویہ اپنے بچینے کے عالم میں قاضی دمشق کے پاس آیا جبکہ ان کے ساتھ ایک بزرگ آ دمی بھی تھا۔عدالت قاضی میں کہنے لگا: اللہ تعالی قاضی کے ساتھ نیک معاملہ کرے۔ اس بزرگ نے جھے پرظلم کیا ہے اور جھ پر زیادتی کرتے ہوئے میرا مال چھین لیا ہے تو قاضی نے جواب دیا: ان کے ساتھ زمی کر اور اسٹے بڑے بزرگ کواس طرح کے کلام سے نہ نواز۔

یہ تن کرالیاس بولا: اللہ تعالی قاضی صاحب کی بھلائی کرے۔ بے شکحق مجھے،
اس سے اور آپ سے بھی بڑا ہے (ان الحق اکبر منی و منه و منك) قاضی نے کہا:
خاموش ہوجا۔ اس نے جواب دیا: اگر میں خاموش ہوگیا تو میری طرف سے دلیل کون پیش
کرےگا؟ قاضی صاحب نے کہا: بھلی کلام کراس نے جوابا پڑھا: 'لا الله الا الله وحلالا شریك'

خصوصی ایلی نے بیہ بات او پر پہنچا دی تو حاکم وقت نے قاضی کومعزول کر کے الیاس کو ان کی جگہ قاضی مقرر کر دیا۔

322-ایک مرتبہ مامون الرشید نے اپنے چھوٹے بیٹے کواس حال میں ویکھا کہاس کے ہاتھ میں ایک کائی تھی۔ تو کہا: ارے بیٹمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا" بعض ماتسبحل به الفطنة وینبه من الغفلة ویکونس من الوحشة" (پچھوہ چیزیں جے عقل مندی کھواتی ہے، وہ خواب غفلت سے بیدار کرتی ہیں اور تنہائی میں مونس ہوتی ہیں) بیتن کر مامون نے کہا: اس ذات بابر کات کا شکر ہے جس نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے جوابی جسم اور عمر کی نگا ہوں کی نسبت اپنی عقل کی آٹھوں سے زیادہ ویکھنے والا ہے۔ 323۔ ایک دفعہ فرز دق شاعر نے ایک چھوٹے سے بچکود یکھا تو اس سے از راہ پیار کہنے لگا کہ مجھے بیہ بات خوش کرتی ہے کہ میرا تیرابا ہوں؟ اس نے جواب دیا جہیں لیکن میری مال بیضرور پہند کرتی کہ میر سے باپ تیرے والی خوبیاں حاصل کر لیتے۔ مال بیضرور پہند کرتی کہ میر سے باپ تیرے والی خوبیاں حاصل کر لیتے۔ 324۔ ایک بیکھا نا کھانے والے ایک گروہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور رونے لگا انہوں نے 324۔ ایک بچھوٹے دیا تھی بیٹھ گیا اور رونے لگا انہوں نے 324۔

یو چھا۔ ارے بچے! مجھے کیا ہے تم کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا: کھانا گرم ہے

انہوں نے کہا: اسے چھوڑ دویہاں تک کہ ٹھنڈا ہو جائے اس نے کہا:تم نہیں چھوڑ تے اور میں چھوڑ دوں؟

325۔ اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے چھوٹی عمر کے ایک عربی بچے سے کہا: کیا تو اس بات کو پہند کرتا ہے کہ تیرے قبضہ میں لا کھ درہم ہوں کیکن تو احمق ہو؟ اس نے جو اب دیا: قسم بخدا؟ مہیں۔ میں نے کہا: کیوں؟ اس نے جو آب دیا: میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنی حماقت کی وجہ سے کوئی قصور کر بیٹھوں جو میرے مال کو لے جائے کیکن حماقت میرے پاس باقی رہ جائے۔

326- جمیں معلوم ہوا ہے کہ ایک بچے کسی عقلند آ دمی سے ملااوراس سے کہا: تم کہاں جارہے ہو؟ اس نے جواب دیا: تہہ خانے جارہا ہوں۔ اس نے کہا: پھراپنے قدم کھلے کھلے رکھو۔ 327۔ ہارون الرشید کے پاس ایک بچہ آیا جس کی عمر صرف چارسال تھی تو خلیفہ نے اس سے کہا: میری طرف سے کیا عطیہ لینا پیند کرے گا؟ اس نے جواب ویا: حُسنُ دایا ہے '" تیری اچھی رائے اور عمدہ نصیحت'

328۔ ایک امیر آدمی گھرسے نکا جبکہ اس کے ساتھ ایک انتہائی عقلند آدمی بھی تھا۔ دو پہر کے کھانے کے دوران اس نے امیر سے کہا: سوار ہوجاؤ۔ دشمن ہمیں پہنچ چکا ہے۔ امیر نے کہا: تم یہ بات کیسے کہدر ہے ہوجبکہ کوئی آدمی نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا: بس جلدی کروسوار ہوجاؤ کیونکہ تقدیر کا امر تمہارے گمانات سے زیادہ تیز ہے چنانچہ وہ سوار ہوا اور اس کے سامنے والے تمام لوگ بھی سوار ہو گئے۔ تو غبار ظاہر ہوا اور تیز گھوڑوں والے انہیں سامنے نظر آنے لگے۔ یہ ملاحظہ کر کے امیر کو تبجب لاحق ہوا اور کہا: آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے جواب دیا بس اسطرح کہ میں نے جنگی جانوروں کو اپنی طرف آتے دیکھا حالا نکہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہم سے بھا گئے ہیں۔ تو میں نے اندازہ کرلیا کہ انہوں نے اپنی عادت کو کئی خاص مصیبت کی وجہ سے چھوڑ اہے جواجا تک ان پر آن پڑی ہے۔

خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کی فراست

329\_روایت کی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندنے ایک آ دمی کوشام کا قاضی

مقرر کیاچنانچدایک دن اس نے مکة المکر مه ہے اپناسفرشروع کیا تواس نے خواب میں دیکھا گویا کہ جاند اور سورج دونوں ایک دوسرے کی مقابل سمت چل رہے ہیں اور ستارے کچھ سورج کے ساتھ ہیں اور کچھ جاند کے ساتھ ہیں اور وہ خود بھی ایک ستارہ بن گیا ہے۔ وہ اپناخواب حضرت عمر کو بتانے کے لئے واپس لوٹاجب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فر مایا: تم اپنے رائے سے بی کیوں واپس آ گئے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور واپس لوٹ آیا ہوں تا کہ آپ کے سامنے بیان کر کے تعبیر حاصل کر سكول تو حضرت عمرنے اس سے فر مایا: وہ كيا خواب ہے جوتونے ديکھی ہے؟ اس نے آپ یروہ خواب بعینہ ای طرح بیان کردی جس طرح اس نے دیکھی تق حضرت عمر نے اس ہے یو چھا کہ جب تونے اپنے کوستارہ دیکھا تو کیا تونے اپنے آپ کوسورج کے ساتھ دیکھا یا جاند کے ساتھ دیکھا۔اس نے جواب دیا: میں نے اپنے آپ کو جاند کے ساتھ دیکھا۔ آپ نے فر مایا: جاتو میرے لئے کوئی قابل قدرخدمت سرانجام نہیں دے سکے گا۔ جبوہ آپ کے پاس سے چلا گیا تو حضرت عمر نے اپنے دوستوں سے فر مایا اگر اسکا خواب سچا ہے توبیا لیے تخص کے ساتھ ہوگا جس کو ہمارے اوپر کامیا بی نصیب نہ ہوگی۔ جب واقعہ صفین (جنگ صفین ) ہواتو وہ آ دمی شامیوں (امیر معاویہ کی فوج) کے ساتھ ملکرلژ ااور مارا گیا۔ 330-ایک آدی نے خواب میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عند کود یکھا گویا کہ آپ نے اون کا سادہ لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور کمر میں کیڑا باندھ رکھا ہے، یاؤں میں بیٹریاں ہیں، اور شہدزاء جا در ہے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر کھڑے ہیں۔ ہاتھ میں ستارکیکر بجارہے ہیں اور کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں جب پیخواب حضرت ابن سیرین معبر اعظم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا: اون کالباس آپ کے زہدوتقویل کی علامت ہے۔ کمر باندھنا آپ کی قوت فی الدین ہے۔ شہد کے رنگ میں محبت قرآن ہے اور لوگوں کے لئے اس کی تفسیر بیان كرنا ہے۔ ياؤں ميں بيڑياں آپ كا پر بيز گارى ميں ثابت قدم رہنا ہے۔ كوڑے كے ڈھير پر قیام کا مطلب میہ ہے کہ آپ نے دنیا کواپنے قدموں کے بنچے رکھ دیا ہے۔ طنبور بجانا مید آپ کی حکمت ودانائی کالوگوں کے اندر پھیلنا ہے۔ اور کعبہ عظمہ کے ساتھ ٹیک لگانا: اللہ کی

بارگاه عاليه يس پناه لينا ہے۔

. 331 - روایت میں ہے کہ ایک عورت علامہ ابن سیرین تابعی کے پاس حاضر ہوئی اور کہا:
میں نے اپنے جمرہ خاص میں دوموتی دکھے ہیں جن میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے تو
خواب میں ہی میری بہن نے دونوں موتیوں میں سے ایک موتی مجھ سے مانگا میں نے چھوٹا
اسے دے دیا۔ آپ نے فر مایا: اگر تیراخواب سچاہے تو تو نے دوقر آن کی سورتیں سیھی ہیں
ان میں سے ایک بڑی تھی: اور چھوٹی تو نے اپنی بہن کو سکھادی ہے تو اس نے عورت نے کہا:
آپ نے پیچ فر مایا۔

332 - جب نبی کریم علیقہ کا وصال ہو گیا تو عرب لوگ مرتد ہونے لگے تو طفیل دوی مسلمانوں کے نشکر کے ساتھ نکلے، وہ سب چلے یہاں تک کہ طلیحہ اسدی کی سرکونی کر کے فارغ ہو گئے اور نجد کی زمین کو بھی سرکرلیا یہاں تک کہ وہ بیامہ تک پہنچ گئے۔

وہاں آپ نے ایک خواب دیکھی گویا کہ ان کا سرمونڈ دیا گیا ہے اور اس کے منہ سے
ایک پرندہ نکلا ہے اور ایک عورت نے انہیں اپی فرج میں داخل کرلیا ہے۔ اور انکا بیٹا انہیں
بڑی شدت سے تلاش کررہا ہے۔ حالانکہ وہ وہیں بند کر دیا گیا ہے، اس نے خواب اپنے
دوستوں کو سایا تو انہوں نے کہا۔ پر بیٹان ہونے کی کوئی بات نہیں خیریت ہے تو اس نے کہا:
میں خود اپنے اس خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ میر سرکا مونڈ نا بیاس کو نیچے رکھنا ہے۔
اور پرندہ جو میر سے منہ سے فکلا وہ میری روح ہے اور وہ عورت جس نے مجھے اپنی فرج میں
داخل کر سے ہمیشہ کیلئے بند کرلیا ہے بیز مین ہے اور اسمیس میر اقید ہونا اس سے مراد میری وہ
قبر ہے جس کے اندر میں رہوں گا۔ اور وہ بچہ جو مجھے تلاش کرتا ہے بھی اسے بھی وہی بچھے
فیجے گاجو مجھے پنپخنا ہے۔ یعنی اسکا اور میر اانجام آگے بیچھے ایک بی ہوگا۔

پ چنانچ حضرت طفیل شہید ہو گئے اور پھراسی طرح ان کے بیٹے بھی جنگ رموک میں

گرادیا گیااوراس کی بنیادی کھوددی گئیں ہیں چنانچہ انہوں نے معبر سے تعبیر دریافت کی ، تو انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے سردار تیرے ہاتھوں اپنے مراتب کھومیٹھیں گے اور جج کے موسم میں مکہ آئیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

335 - حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیااور کہا: میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا کہ میں کنویں کے اندرایک ڈول ڈالٹا ہوں اس کے دو تہائی حصہ بحر جاتا ہے اور ایک تہائی باقی رہتا ہے تو آپ نے ارشاد فر مایا تو اپنے گھر والی پرخوش ہو جاتی ہوی بچھ ماہ سے حاملہ ہے اور وہ جلد ہی تیرے لئے ایک لڑکا جنے گی اس نے عرض کیااس کی دلیل کیا ہے تو آپ نے فر مایا کہ میں نے کنویں کوعورت سمجھا ہاور وہ بشارت جو کنویں میں تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی اس سے میں نے جان لیا کہ وہ اگر کا ہوگا اور دو تہائی ڈول سے مراد بچھ ماہ بیں اور باتی ایک تہائی سے مراد تین مہینے ہیں یہ می کراس آدمی نے کہا آپ نے بچے فر مایا اور اس کی تحریر میں کھا تھا کہ وہ حواملہ ہے۔

۔ 336۔ حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک آ دمی حضرت ابن سیرین کے پاس حاضر ہوااور آپ سے بیان کیا کہ اس نے خواب کے اندراپنی مال سے نکاح کیا ہے جب اس سے فارغ ہوا تو اپنی بہن سے نکاح کرلیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے حضرت ابن سیرین نے اس کا

جواب ایک رقعہ کے اندر لکھا اس بات سے حیا کرتے ہوئے کہ آپ اس آ دمی سے ایس کلام کریں اور فرمایا یہ آ دمی نافر مان ہے رحمی تعلقات کوختم کرنے والا ہے نیکی کا سلسلہ میں از حد بخیل ہے اپنی والدہ اور بہن سے براسلوک کرنے والا ہے۔

338۔ کیا ہے بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی علامہ ابن سیرین کے پاس آیا اور عرض کیا ہیں نے خواب میں ویکھا ہے کہ ایک آدمی بھرہ کی معجد کے درمیان مجر دکھڑا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جس کے ساتھ چٹان کو ضرب لگا تا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے حضرت ابن سیرین نے اسے فر مایا چاہئے کہ وہ آدمی حضرت حسن بھری ہواس آدمی نے جواب دیا قتم بخد اوہ میں تو ابن سیرین نے فر مایا کہ یقینا وہی ہیں جو دین کے معاملہ میں اسلیم مصروف ہیں یعنی مصروف ہیں یعنی مصروف ہیں تعنی مصروف ہیں یعنی مصروف ہیں ایکی مصروف ہیں تعنی مارر ہے ہیں ان کی وہ زبان ہے جس کی ذریعے دین کے اندر حق کی آواز کے ساتھ پھر دل کو میں گھراکرر کھ دیتے ہیں۔

339 حضرت علامه ابن سيرين سے ايک ایسے آدمی کے بارے ميں سوال کيا گيا جس نے اپ آدمی کے بارے ميں سوال کيا گيا جس نے اپ آپ کواس طرح ديکھا گويا که دونئي ميني چا درزيب تن کئے ہوئے ہے ليکن اس کے نقش ونگار پرانے ہوگئے ہيں۔ آپ نے فرمايا بيا ايسا آدمی ہے جس نے قر آن کا پچھ حصہ

یادکر کے بھلادیا ہے۔

340 حکایت ہے کہ ایک آدمی علامہ ابن سیرین کے پاس آیا اور عرض کی: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے پانی بھرا ہے اور ایک پیالہ پانی لاکراپی ہشیلی پررکھا ہے۔ اور وہ پیالہ بوٹ کیا ہے۔ ایکن وہ پانی میری ہشیلی پر باقی رہ گیا ہے۔ اس نے آپ سے بوچھا: کیا تیری ہوی ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: کیا وہ حاملہ ہے۔ اس نے مثبت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: بے شک وہ بچے جئے گی کیکن خود فوت ہو جائے گی اور بچہ تیرے ہاتھ پر باقی رہ جائے گا۔ لہذا ایسے ہی ہوا جسے آپ نے فرمایا تھا۔

 تھم دیااس نے بال کاٹ دیئے۔آپ نے فرمایا: توابیا آدمی ہےجس پر قرض ہے اور وہ قرض تیری طرف ہے ایک قریبی رشتہ دارادا کرے گا۔

342- حکایت ہے کہ ہارون الرشید نے خواب کے اندر ملک الموت علیہ السلام کو ملاحظہ کیا۔اوران سے بوچھا: اے ملک الموت! میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے؟ تو انہوں نے اپنی پانچ انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا جو کہ تھلی ہوئی تھیں۔ بیدد کھے کر ہارون الرشیدڈ رکراٹھ کھڑ اہوا اور دور باتھا۔

اس نے اس خواب کوایک تجام پر بیان کیا جوخوابوں کی تعبیر بتانے میں مشہور تھا۔ اس نے جواب دیا اے امیر المونین! انہوں نے آپ کو بتایا کہ پانچ چیز وں کاعلم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بات الله عِنْدَة عِنْدَة عِنْدَة الله (لقمان: 34) "باس ہے۔ بات الله الله عَنْدَة عِنْدَة عِنْدَة عِنْدَة الله (لقمان: 34) "باس ہے۔ بات کاعلم" بہت کر ہارون ہنس پڑا اور بہت زیادہ خوش ہوا۔

343۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آ دمی علامہ ابن سیرین کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی: میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں ننگ منہ والے گھڑے سے بیتیا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ تو ایک لوشش کر ہے گا۔ نے فرمایا۔ تو ایک لوشش کر ہے گا۔

ے مایا ۔ والی ولدی و بہا وہ دیرا کے ک پر وادر ہونے ک و کرے والے ۔ 344 ۔ علامہ ابن سیرین سے ایک ایسے آدمی کے بارے سوال ہوا جس نے ایک گھڑا ۔ پر گیا توری پکڑا۔ اس کے گلے میں رسی باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب وہ گھڑا پانی سے بھر گیا توری توٹ گئی اور گھڑا گر پڑا آپ نے جواب دیا: رسی وعدہ ہے، گھڑا عورت ہے، پانی آزمائش ہے، اور کنوال فریب ہے۔ اور اس آدمی کواپنے ساتھی نے ایک عورت کے ساتھ منگنی کرنے کیلئے بھیجا ہے اور اس آدمی نے مکر وفریب اور حیلہ گری سے کام لیکر اس عورت سے بذات خودشادی کرلی ہے۔

345- حکایت ہے کہ ایک مردمعرکے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے خواب میں اپنے سر پر سونے کا تاج دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تیراباپ ایک بالا خانہ میں ہے اور اس کی بصارت ختم ہوگئ ہے تو اس وقت اس کے پاس اس طرح کا خط آگیا۔

346 - حکایت ہے کہ ایک عورت ایک معبر کے پاس حاضر ہوئی اور بتایا کہ اس نے خواب میں اپنے پاس خاص سونے کا تھال بھرا ہواد یکھا ہے لیکن وہ ٹوٹ گیا اور سبز مین پر بھر گیا میں اسے تلاش کرتی ہوں لیکن کوئی چیز نہیں ملتی ۔ اس معبر نے بتایا کہ کیا تیرا غلام بیار ہے یا لونڈی ہے؟ اس نے جواب دیاہاں ۔ معبر نے کہاوہ فوت ہو گیا ہے۔

347 - حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک آ دمی علامہ ابن سیرین کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے خواب میں سانپ کو دوڑتے ہوئے اور خود کو اس کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر سانپ بل میں داخل ہوگیا میرے پاس تولیہ تھا میں نے وہ اس کے اوپر ڈال دیا آپ نے جواب دیا: کیا تو نے کسی عورت کو منگئی کا پیغام دیا ہے۔ اس نے مثبت جواب دیا: آپ نے فرمایا: تو اس سے شادی کر کے جلدی اسکا وارث بے گا چنا نچہ اس نے عورت سے شادی کی اور وہ سات ہزار در ہم ترکہ بطور میراث اس کے لئے چھوڑ کرفوت ہوگئی۔

348۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی ابن سیرین کے پاس آیا اور عرض کی میں خواب میں ہاتھی پرسوار ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ہاتھی مسلمانوں کی سواری تو نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے۔ تو بد مذہب نہ ہوجائے۔

349۔ حکایت کی گئی ہے وزیر علی بن عیسی نے قلم وزارت سنجالنے سے پہلے خواب میں اپنے آپ کوسردیوں کے موسم میں دھوپ میں گھوڑے پرخوب صورت لباس میں ملبوس دیکھا اوراس کے دانت بھر گئے ہیں اور گھبرا کر بیدار ہوااور کسی معبر کے سامنے خواب بیان کی اس نے کہا گھوڑا عزت بھی ہے دولت بھی ہے خوبصورت لباس بادشاہی وامیری ہے۔ سورج کے سایہ ہیں ہونا بادشاہ کی وزارت سنجالنا ہے یا خدمت خاص پرمقرر ہونا ہے اور اس کے محل میں رہنا ہے اور دانتوں کے بھرنے سے مراد عمر کا لمباہونا ہے۔

350- حکایت ہے کہ ایک آدمی علامہ ابن سیرین کی بارگاہ میں آیا اور بتایا کہ اس نے اپنے آپ کو ایسے گھوڑے پر سوار دیکھا ہے جس کے پاؤں لوہ کے بنے ہوئے ہیں آپ نے جواب دیا: جلدی تو موت کا شکار ہوجائے گا۔

351\_اورایک عورت علامه ابن سیرین کے پاس آئی اور بتایا کہ میں نے خواب میں اپنے

خاوند کوقوم سمیت قتل کردیا ہے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا تو نے اپنے خاوند کو گناہ پر تیار کیا ہے۔ اللہ سے خوف کھا۔ اس نے جواب دیا: آپ نے پیج فرمایا ہے۔ سرتری کی ذہانت و عقلمندی

352-جعفر خلدی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہے: میں نے حضرت جنید کو یہ کہتے ہوئے سناوہ کہتے ہیں میں نے سری کوسنا، وہ فر مار ہے تھے کہ طرسوس کے مقام پر میں ذرب (جگر کی ایک لاعلاج بیاری ہے) کی بیاری میں مبتلا ہوگیا۔

چنا نچه میرے پاس وہ تمام قراء عیادت کرنے کیلئے آئے اور آ کر بیٹھ گئے اورا یہ بیٹھ کہا : اگر آپ کا خیال ہو کہا تھا کہ انہ کہ نام نہ لیتے تھے۔ مجھے یہ بات گرال گزری پھرانہوں نے کہا: اگر آپ کا خیال ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کردیں میں نے خود ہی دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دیئے ۔ اور بارگاہ خداوندی میں بلند آواز سے عرض کی: '' اللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا اُدَابَ الْعِیادَةِ '' (اے اللہ! ہمیں عیادت کے آواب ہمیں سکھا)

ذ والنون كى عقلمندى

353۔ ابوالحسین محمد بن عبداللہ بن جعفر رازی ہے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں میں نے پوسف بن حسین محمد بن عبداللہ ہیں مجھ ہے کہا گیا: بے شک حضرت ذوالنون مصری کواللہ تعالی کا'' اسم اعظم'' (اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کے وسلے پر ہر دعا قبول ہوتی ہے اسم اعظم کہلاتا ہے ) معلوم ہے۔

چنانچہ میں مصر جا پہنچا اور ایک سال آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کی پھر ان کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا۔ اے میرے محتر م استاد! آپ پرمیر احق ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے ہیں اور آپ نے مجھے بھی دیکھ لیا ہے امید ہے آپ اسم اعظم کے لائق مجھے جسی کوئی مناسب جگہ نہیں یا نمیں گے۔میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھادیں؟ وہ بتاتے ہیں حضرت ذوالنون مصری خاموش رہا ور مجھے کوئی جواب ندویا گویا کہ آپ نے محصات اعظم سکھادیں ؟ وہ بتاتے ہیں حضرت ذوالنون مصری خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب ندویا گویا کہ آپ نے ہیں ایک آپ مجھے خبر دے دیں گے۔وہ بتاتے ہیں: میں نے یہی

امیدر کھ لی اس کے بعد انہوں نے چھ ماہ تک مجھے ای حال پررہنے دیا پھر ایک دن آپ اینے گھرہے میرے لئے ایک تھال لے کرتشریف لائے اور ایک برتن جورو مال میں بندھا ہوا تھا حضرت ذوالنون مقام جیزہ پر رہتے تھے آتے ہی فرمایا کیا فسطاط میں رہنے والے ہمارے فلال دوست کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ضرور جانتا ہوں۔ فرمایا: میری خواہش ہے کہ آپ یہ چیز اسے پہنچا آئیں۔ وہ بتاتے ہیں: میں نے وہ تھال لیا۔ درال حالیکہ وہ بندھا ہوا تھااور لمبےراستے یہ چلنا شروع کر دیا اور سوچ رہا تھا اس چیز کے بارے میں کہ آخر کونبی ایسی چیز ہے جس کو حضرت ذوالنون مصری فلاں آ دمی کی طرف بطور تحفہ بھیج رہے ہیں کم از کم اسے دیکھا تو جائے کہ وہ کیا ہے۔ مجھ سے رہانہ گیا یہاں تک کہ جوں ہی میں مل پر پہنچا تو میں نے رو مال کو کھولا اور ڈھکن کواٹھایا تو اچا نک ایک چو ہیا تھال ہے کود كرينيچ چلى گئى وه كهتے ہيں: مجھے بڑا سخت صدمه ہوااور دل ہى دل ميں كہا: حضرت ذوالنون مجھے نداق کرتے ہیں اور میرے جیسی شخصیت کے ہاتھوں ایک چو ہیا بججواتے ہیں میں اسی جلی بھنی ہوئی غصہ کی حالت میں واپس آیا۔ جوں ہی انگی نگاہ میرے اوپر پڑی تو میرے چرے کے بدلے ہوئے تیورد مکھ کرساری صورت حال پیجان گئے اور فرمایا: اے احمق! ہم نے تو تیراامتحان لیا ہے مجھے چو ہما پرامین بنایا ہے اور تونے میرے ساتھ خیانت کی ہے کیا میں مجھے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم مبارک پرامین بنادوں؟ میرے پاس سے چلا جااورجلدی میری آنکھوں سے اوجھل ہوجا پھر کھی مجھےنظر نہ آنا۔

ابن جريرالطبري كي ذبانت

354۔ ابوجعفر محد بن جریر الطبر ی کے بارے منقول باتوں میں سے ہے۔ ہمیں ابن مرزوق بغدادی کے غلام نے بیان کی ہے: میرے مالک میرے او پر انتہائی مہر بان تھے انہوں نے ایک لونڈی خرید کراس سے میری شادی کر دی۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کر نے لگالیکن اس کے دل میں میرے لئے بغض کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ جھے سے نفرت ہی کرتی رہی اور میں مسلسل برداشت سے کام لیتار ہاحتی کہ ایک دن اس نے مجھے مد

ے زیادہ تک کیا تو میں نے اسے کہدریا: 'أنتِ طالق ثلاثا ان حاطبتنی بشی ۽ الد حاطبتك ببشله '' یعنی تو تین طلاقوں والی ہے اگر تو مجھے مخاطب كرے سوائے ان الفاظ کے جن الفاظ کے ساتھ میں نے مجھے مخاطب كیا ہو۔ ميری برداشت نے تیرے اندر بگاڑ پیدا كر کے مجھے فسادی بنادیا ہے۔ اس نے فوراً مجھ سے کہا: انت طالق ثلاثاً بتاتًا (مجھے یقنی طور پرتین طلاقیں ہوگئیں)

وہ کہتا ہے: پیسکر میرادل ٹوٹ گیا مجھے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں اسے کیا جواب دول اس بات ہے ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں بھی اسے اسی جیسی بات کہہ بیٹے وں اور وہ اس وجہ سے مکمل ہی مجھ پرطلاق والی ہوجائے چنا نچہ ابوجعفر طبری کی طرف میری رہنمائی کی گئی میں نے جاکر انہیں آگاہ کیا اس ساری صورت حال میں جو پیش آئی تھی۔ انہوں نے فرمایا: اس کے ساتھ جاکر زندگی بسر کر و بعد اس کے تم اسے کہو: ''انتِ طالق ثلاثا اِن اُنا طلقتك '' تو تین طلاق والی ہے اگر میں مجھے طلاق دول' تو نے جن الفاظ سے اسکو مخاطب کیا ہے تو تین طلاق والی ہے اگر میں مجھے طلاق دول' تو نے جن الفاظ سے اسکو مخاطب کیا ہے تو ابنی قتم پوری کی ہے لیکن ابھی اسے طلاق نہیں دی اور یا در کھ قسموں کی عادت نہ بنانا۔ ابوالو فاء بن عقیل کی فر است

355 ۔ ابوالوفاء بن عقیل کے بار نے قل کیا گیا ہے جھے از ہر بن عبدالوہاب نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں ایک آ دی ابن عقیل کی ہارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا میں جب بھی نہر میں دویا تین بارغوط دگا تا ہوں تو جھے یقین نہیں ہوتا کہ پانی نے جھے اندر ڈبویا ہے یا نہیں اور نہ جھے اس بات کا یقین آتا ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں اب میں کسے کروں کہ جھے یقینی کیفیت حاصل ہوجائے؟ آپ نے اس سے فرمایا: '' تو نماز ہی نہ پڑھ' آپ سے بوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کیے کہددی؟ آپ نے جواب دیا: کیونکہ نبی کریم علیق نے فرمایا تھا: دفع نے یہ بات کیے کہددی؟ آپ نے جواب دیا: کیونکہ نبی کریم علیق نے فرمایا تھا: دفع القلم عن ثلاث الخسس' تین آ دی مرفوع القلم ہیں (1) بچہ یہاں تک بالغ ہوجائے' القلم عن ثلاث الخسس' تین مرتبہ نہر میں غوطہ لگا تا ہا اور گیان یہ کہ اس افاقہ ہوجائے' اب وہ شخص جوا یک، دویا تین مرتبہ نہر میں غوطہ لگا تا ہا اور گیان یہ کہ اس نے شسل اب وہ مجنون ہی ہے اور کیا ہے۔

356۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے ابو تھیم ابراہیم بن وینار نے بیان کیا ہے انہوں نے ابن عقیل سے روایت کیا ہے: انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ سلطان محمد بن علی نے بغداد جانے کا پختہ عزم کرلیا ہے چنا نچہ میں اس حال میں نکلا کہ میں نے ایک بڑی چا درزیب تن کی ہوئی تھی۔ اور ان کے راست میں ایک ٹیلے پر جا بعی جاجب وہ وہ اس پہنچے تو انہوں نے میرے بارے پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ بیدابن عقیل ہے وہ اپن راستے ہے ہے کراپی مواری سے ابر اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے گئے: کافی دنوں سے میں بیٹواہش مواری سے ابر کے جند مسائل دریافت کروں گا اور کر باتھا کہ آپ سے ملا قات کر کے طہارت کے بارے چند مسائل دریافت کروں گا اور نے خادم سے کہا: تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے بچاس دینار نکال کر پیش کئے بادشاہ نے کہا: یہ تھیر سا ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ میں نے کہا: یہ تیوں دریافت کروں گا ہیں جو ایس آگیا تو خادم میرے پاس خلیفہ کی طرف سے میں نے کہا: یہ قبول نہ کروں گا ہیں جب میں اپنے گھروا ہیں آگیا تو خادم میرے پاس خلیفہ کی طرف سے بیچھول کی کرآیا اور میرے کام کاشکر بیادا کیا۔

ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ وہاں جوآ دمی تھا وہ خلیفہ کا جاسوں تھا اور اسے سارا گزراوا قعہ بتار ہاتھا۔

357۔ اور ابن عقبل کے بارے مجھے یہ بات موصول ہوئی ہے کہ وہ ایک دن جمعہ پڑھانے کیا ہے نہائی محسوس کر کیا نہ آئے کہ وہ وحشت و تنہائی محسوس کر رہے تھے۔

آپ نے فرمایا: میں نے صنادیق کے پاس نماز پڑھ لی ہے۔ای طرح ایک اوردن رکےرہے اور گئر میں ہی تھر گئے تو لوگوں نے خوف محسوس کیا۔

تو آپ نے فرمایا: میں نے منارہ کے پاس نماز پڑھ لی ہے۔اور یقیناً آپ نے منارہ اور صنادیق دونوں الفاظ سے مرادا پنا گھر لیا تھا۔

358۔ آیک علم فقدر کھنے والی شخصیت کے بارے منقول ہے کہ ایک آدی نے ان سے عرض کی کہ جب میں اپنے کی طرف یا کسی اور طرف کی کہ جب میں اپنے کیڑے اتار کر نہر میں داخل ہو جاؤں تو قبلہ کی طرف یا کسی اور طرف

منه کروں؟ انہوں نے فرمایا: تو اپنا مندان کپڑوں کی طرف کئے رکھ جنگو اتار کرتونے ایک طرف رکھ دیاہے۔

شيخ عبدالكريم بن عبيد كي فراست

شخ محر بن سلیم کا کہنا ہے کہ آپ بریدہ شہر کے اندر بسنے والے ایک مشہور خاندان آل سلیم کے بلند پایدلوگوں میں سے تھے، محقق علماء کی صف میں شار ہوتے تھے، شہر ریاض (سابقہ نجد) کے محکمہ تفتیش کے اہم رکن تھے۔ شخ محمد ذیل کے واقعات بیان فرماتے ہیں۔ 250۔ بریدہ شہر میں ایک آ دمی رہتا تھا جس کوعبدالکریم بن عبید کے نام سے پکاراجا تا تھا۔ وہ کافی عرصہ تک احتساب کا ادارہ چلا تارہا۔ اوروہ مبلغین دین میں سے ایک تھے۔

قیافہ شناسی میں پوری معرفت رکھتا تھا۔ اس کے خفیہ کاموں میں سے ہے کہ ہرایک دن صبح کی نماز کے بعد شہر کے باہر چکر لگاتے رہتے تھے تا کہ ان لوگوں کے قدموں کے نشانات تلاش کریں جنہوں نے بریدہ میں برے قدم رکھے ہیں اور وہ کھیل کو داور برے اعمال، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ میں نہایت مشہور ہیں چنانچہ جب وہ کسی ایک کو دیکھ لیتے تو اسکا پیچھا کرتے یہاں تک کہ اسے پالیتے تو بذات خودا سے ادب سکھانے کی کوشش کرتے اسکا پیچھا کرتے یہاں تک کہ اسے پالیتے تو بذات خودا سے ادب سکھانے کی کوشش کرتے کو تکہ ان کی عادت تھی کہ وہ آدمی کولوگوں کے سامنے رسوانہ کرتے اور نہ ہی اس کی رسوائی کی کہانی کو عام ہونے دیتے تھے۔ اس وجہ سے کئی فضول آدمی اخلاق حسنہ کے مالک بن جاتے اور امن عامہ کے ضامن کہلاتے۔ آپ ان سے وعدہ لیتے کہ اگر وہ دوبارہ اس شہر میں داخل ہوئے تو ضرور بہ ضرور ان کا معاملہ سرکاری محکہ تک پہنچا دیا جائے گا اور انہیں قاضی کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ماہرانہ اعمال اور کراماتی ذبانت کے باوجود دائل جرائم پر پردے ڈالاکرتے تھے۔

ایک دن واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک آدمی بری سوسائی رکھنے والوں میں ہے آپ کو پیچا نتا تھا۔حضرت عبد الکریم کے دل میں ایک بات آئی جبکہ آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ کہ اس آدمی نے ایک انحراف کرنے والی عورت کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ اور ان دونوں نے بریدہ کے شہرے باہر ایک جگہ میں اکٹھا ہونے کیلئے وقت مقررہ کیا ہے جس جگہ کا نام صقعاء تھا۔ اس کی سوچ اس طرف نہیں جارہی تھی۔ اچا تک عبدالکریم مجد سے نکل پڑے اور اس مخصوص جگہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہننچ کر آپ نے ایک آ دی دیھا،
آپ نے اس پر قابو پا کرکوڑا ما را اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ حقیقت حال سے پردہ اٹھادے،
وہ کیوں ایسے وقت میں اسنے دور مقام پر آیا ہے اسے بتانے کے سواچارہ ندر ہا کہ اس آ دمی
نے حقیقت کو کھول ہی دیا کہ وہ ایک عورت کے وعدہ پر یہاں آ کھڑا ہوا ہے۔ تھوڑی ہی دیر
میں وہ دو سری عورت بھی آگئ چنا نچہ آپ نے دونوں کو گئ کوڑے لگائے اور ان دونوں سے
پختہ وعدہ لیا کہ وہ تو بہ کرلیں اور پھر اس قتم کے برے اعمال کی طرف نہ لوٹیں گے جن کی وجہ
ہچنان لیا اور وہاں انہوں نے کوئی برائی کا ارتکاب نہ کیا، وہ صرف موجود ہی ہوتے تھے لیکن
کوئی کا م نہ کیا تھا۔ آپ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا پھر ان پر پردہ کی چا در
والی اس آ دمی کو پکڑ کر سیدھا مبحد کی طرف لے آئے اور عورت کو اس کے گھر پہنچانے کا
والی اس آ دمی کو پکڑ کر سیدھا مبحد کی طرف لے آئے اور عورت کو اس کے گھر پہنچانے کا
وان لیا اور لوگوں کی نشانیاں معلوم کر لی اور اس وجہ انہوں نے اعتراف بھی کر لیا۔

دوسراقصه

360۔ شخ مجرسلیم فرماتے ہیں کہ مجھے عبدالکریم بن عبید نے خود بیان کیا فرماتے ہیں کہ وہ ایک ون شہر بریدہ کے مضافات کا چکر لگارہے تھے جواس شہرکو گھیرے ہوئے تھے جیسا کہ عام طور پر جھاؤ کا درخت باڑی صورت میں ہوتا ہے جس کوا میرلوگ اپنی کو ٹھیوں اور مکانات کے اردگر دلگا دیا کرتے ہیں گھنے جنگلات کی مثل ہوتی ہے۔ اور عام طور پرلوگ اس میں سیر وغیرہ کے لئے جاتے ہیں اور کئی باروہ کسی بھی گزرنے اور گھو منے پھر نے والے سے خالی ہوتی ہے جس کی وجہ اسکا شہر سے دور ہونا ہوتا ہے ایک دفعہ عبدالکریم بن عبید وہاں نکل گئے وہاں ایک عورت کو دیکھا جوا کی بڑے جھاؤ کے درخت کے نیچ بیٹھی تھی اور اس درخت کی لئن نے اپنی کمی کئی ہوئی ٹھینیوں کے ساتھ اس عورت کو چھپا رکھا تھا۔ بہر حال جو صورت حال بھی تھی جب اس نے اس مردکو دور سے آتا ہوا محسوں کیا تو اس نے نماز کی نیت باندھ حال بھی تھی جب اس نے اس مردکو دور سے آتا ہوا محسوں کیا تو اس نے نماز کی نیت باندھ

لی۔ اور لا تعداد سنتیں اور نوافل پڑھنے والی ہوگئی اسی اثناء میں عبدالکریم اس کے پاس آ
کھڑے ہوئے۔ چاشت کا وقت تھا۔ اس نے بیدوہم دلانے کی کوشش کی کہ وہ نفل اشراق
پڑھ رہی ہے اس کے سلام پھیرتے ہی عبدالکریم نے اسے کوڑا دے مارا اور بلاشک و بلا
تو قف کہد دیا۔ تو فلاں عورت ہے۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد اس نے اعتراف کرلیا کہ
ہاں میں وہی عورت ہوں۔ پھر آپ نے اسے دوسرا اور تیسرا کوڑا لگایا اور اس سے کہا: مجھے
اصل حقیقت بناؤ۔

ورنہ میں تجھے سرکاری محکمہ اور قاضی کی عدالت میں پہنچادوں گا تا کہ وہ تجھے سخت قسم کی سزادیں تواس عورت نے آپ ہے کہا: میں اس جگہ پرایک شخص کے ساتھ وعدہ کے سلسلے میں موجود ہوں تا کہ ہم ایسا کام کریں جواستقامت کے خلاف ہاورایسافعل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ابھی اسکا کلام ختم نہ ہواتھا کہ وہ آ دمی بھی بے دلی سے چلتے ہوئے آگیا کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال تک نہ تھا کہ وہاں اس عورت کے علاوہ بھی کوئی ہوسکتا ہے ۔اب عبدالکریم اس کود کھے کراپنے اوپر قابونہ رکھ سکے اسے پکڑ کرز مین پر گرادیا۔ اسے درد ناک سزادی پھر اس نے برائی کی طرف چل کرآنے کا اعتراف کرلیا چونکہ انہوں نے ابھی ارادہ کیا تھا برائی نہ کی تھی تو بہتے اعلان کرنے لگا، اللہ سے وعدے دہرانے لگا کہ نہوہ دوہ وہ وہ وہ وہ ایسا کام کرے گا۔

اوروہ دونوں جلد ہی استقامت عمل خیر اور اجتناب علی المعاصی کی راہ پرچل پڑیں گے اور اس تھے ہوں ہوں ہوئیں پڑیں گے اور اس تھے ہوں ہوں گئاہ کا ارتکاب نہ کریں گے۔اس کے بعد آپ نے ان سے پختہ وعدہ لیا اور دونوں کوساتھ لیکر شہر میں داخل ہوئے۔اور ہرکوئی اپنی راہ لیکرا پنے گھر فیلا گیا پھر آپ ان دونوں کو تاڑنے اور پیچھا کرنے میں گے رہے حتی کہ ان کے اصلاح یافتہ ہو جانے کا انہیں یقین ہو گیا اور یہ کہ ان دونوں نے پر ہیزگاری اور پچی تو بہ اختیار کرلی ہے۔

یہ بات خیال میں رہے کہ وہ دونوں مرداورعورت مقامی لوگ نہ تھے بلکہ وہ باہر سے آنے والے تھے۔ کیونکہ شہری اور اجنبی شخص میں فرق کرنا کوئی مشکل مسکلہ نہیں ہوتا۔

تيسراقصه

361-ہارے شخ محر بن سلیم جو محکمة تفیش کے رکن تھے، نے بتایا ہے کہ مجھے عبد الکریم بن عبید نے بیان کیا جو کچھ بیان کیا کہ ایک معروف ومشہور شخصیت کے گھر چوری کا ارتکاب کر لیا گیا جس کا نام عبد العزیز بن صعب تو یجری تھا۔ وہ گھر سے نکلا جب کہ اس نے چور کو نہ دیکھا حالانکہ چوری مکمل طور پر ہو چکی تھی لیکن کوئی الی نشانی باقی نہتی جو اس کمینے چور کا پہتاتی۔ اس نے سوچا کہ پولیس والوں کی بجائے عبد الکریم کے پاس جاتا ہوں۔ آپ تو یجری (عبد العزیز) کے گھر آئے۔ آثار کو ملاحظہ کیا، خوب غور وخوض سے کام لیا تو چور کو پہچان گئے۔ عبد الکریم نے مسروق منہ (جس کی چوری ہوئی تھی) سے کہا۔ حوصلہ رکھو۔ کھرانے اور پریشانی کی ضرورت نہیں تیرا چوری شدہ سونا اللہ تعالی کے تکم سے لازی طور پر جلک کی خرکی نماز کے قریم میں موجود ہوگا اور اس میں سے کوئی کی نہ کی گئی ہوگی تمہاری ڈیوٹی ہے جلدی تیرے گھر میں موجود ہوگا اور اس میں سے کوئی کی نہ کی گئی ہوگی تمہاری ڈیوٹی ہے جلدی تیرے گھر میں موجود ہوگا اور اس میں سے کوئی کی نہ کی گئی ہوگی تمہاری ڈیوٹی ہے کہا سے گھر کے سامنے بیٹھنا تیرے پاس ایک عورت آئے گی جو حقیقت میں مرد ہوگا صرف عور تو سے کے سامنے بیٹھنا تیرے پاس ایک عورت آئے گی جو حقیقت میں مرد ہوگا صرف عور تو سے کے سامنے بیٹھنا تیرے پاس ایک عورت آئے گی جو حقیقت میں مرد ہوگا صرف عور تو سے کہا کی جو حقیقت میں مرد ہوگا صرف عور تو سے کہا کی جو حقیقت میں مرد ہوگا صرف عور تو سے کہا کی جو حقیقت میں مرد ہوگا صرف عور تو سے کہا کی جو حقیقت میں مرد ہوگا صرف عور تو سے کہا کہا کی جو حقیقت میں مرد ہوگا صرف عور تو سے کہا کو کہا کہا کہا کہا کہ کور کی کھر کے کہا کہا کو کھنے کہا کہا کہا کہا کہ کور کی کہا کہ کور کے بہتے ہوئے ہوگا۔

وہ تیراسونا وغیرہ کمل طور پرکسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر تیرے حوالے کر جائے گ
بستم نے اس سے کوئی کلام نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اسکا کھوج لگانا ہے وہ یہ من کر گومگو کی
کیفیت میں تھا معلوم نہیں بچ کہنے والے ہیں یا جھوٹ بولنے والے ہیں بہر حال اس نے
صبح کی نماز اداکی اور اپنے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور اس جھوٹ موٹ عورت کا انتظار
کرنے لگا ابھی چند کمجے نہ گزرنے پائے تھے کہ ایک عورت گزری جو بالکل آ ہتہ آ ہتہ
تکلفا نہ انداز میں قدم رکھ رہی تھی اور سونا اس آ دمی کی طرف بھینک کر واپسی چلتی بنی، وہ
آ دمی سونالیکراپنے گھر داخل ہوا اور اب اسے یقین ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا کھمل سونا بغیر کسی
کی بیشی کے یالیا۔

اس انداز میں چور کامکمل طریقے سے پردہ بھی رکھ لیا گیا اور مال بھی مل گیا لیکن عبر الکریم نے اس دوران زیرز مین کارروائی کیا ڈالی۔ بیا لیک ایساراز ہے جس کا کسی آدی کوعلم

نہ ہوسکا۔ جس طرح عبد الکریم نے چور کا نام کسی کونہ بتایا اور نہ لوگوں کو اس بات کی جرات ہوئی کہ وہ ان سے کہیں بتاؤ چور کون ہے۔

جوتفاقصه

فضیلۃ اشنخ محمد بن سلیم نے بتایا کہ مجھے عبد الکریم بن عبید نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی دکان میں بیٹھا تھا میرے سامنے سے ایک کالا آ دمی گزرامیں نے اس کے چرے سے شروفساد کی لکیریں معلوم کرلیں اس کی نگاموں کی خباشت اور حرکات میں ناپندیدگی واضح تھی۔

میں اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا، دکان بندگی، دوررہ کر اسکا پیچھا کرنے لگا، وہ مسلسل چاتا رہا اور میں بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا، اس کے ادھرادھر دیکھنے کے انداز اور تو جہات مشکوک تھیں تا آئکہ ایک شریف گھرانہ کے پاس پہنچ گیا فوراُ وہ دیوار پھاند کر اس کے اور چڑھ گیا اور جلدی ہی پارہو گیا عبد الکریم ہے بھی رہانہ گیا۔ اس کے پیچھے دیوار پھاند کر اندرہو گئے جب وہ بندہ برے کام کا ارادہ کر رہا تھا تو عبد الکریم کو اس نے سخت ناپندگی کی نگاہ سے دیکھا اس کے پیچھے ہے آگر آپ ملے تھے جبکہ وہ شخص عبد الکریم سے زیادہ طاقتور تھا۔

اس نے تختی سے پکڑلیا، کپڑے سے باندھ دیا اور اسے طلق کے ساتھ ایسے در دناک انداز میں کھینچا جس سے ان کی سخت چیخ نکلی جس سے تمام پڑوی پریشان ہوگئے وہ چھپ چھپا کر چیخنے والے کی طرف آئے اور گھر میں داخل ہوئے جبکہ انہوں نے بھی دیوار ہی پھاندی اچا تک نگاہ پڑی تو وہ ظالم بندہ عبد الکریم کے اوپر چڑھ کر دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہاتھا۔

یہاں تک کہ قریب تھا کہ انہیں موت آ جاتی سب سے قبل پڑوسیوں نے اس کا لے آدی کو گرفتار کیا اسکورسیوں سے باندھا اور پکڑ کر امیر شہر بریدہ کی طرف لے گئے اس وقت وہاں کا امیر عبداللہ تھا۔ جوانتہائی مختاط، کرخت شخصیت کا مالک، قوت وطاقت میں مشہور تھا۔ اور وہ ان چالیس آ دمیوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ریاض پر قبضہ کر کے آل سعود کے بانی عبدالعزیز بادشاہ کو حکومت دلوائی امیر عبداللہ نے اس کالے آدی کی تحقیق کر کے اس کا

جرم ثابت کیا۔ بعد از ال اسے بادشاہ عبد العزیز کی طرف بھیج دیا اور اس نے اس آ دی کوتل کردیا۔ اس وقت 1329 ھے کا سال تھا۔

جنگجوؤل كى فراست

363 - ہشام بن محرکبی نے اپنے باپ سے روایت کر کے کہا ہے: کہ جذیمہ بن مالک جرہ اوراس کے مضافات کا بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہ کی کوساٹھ سال ہو گئے تھے۔ وہ نہایت شخت بادشاہ تھا قریب والے اس سے ڈرتے اور دوروالے اس سے مرعوب تھے۔ عرب والوں کو اس بات سے روک دیا گیا تھا کہ اسے ابرص (برص والا ، سفید داغوں والی بیاری والا) کہیں وہ اسے ابرش (سفید داغوں والا جو بیاری سے نہوں) کہا کرتے تھے اس نے بلیج بن برء وہ اسے ابرش (سفید داغوں والا جو بیاری سے نہوں) کہا کرتے تھے اس نے بلیج بن برء سے جنگ کی جو حضر کا بادشاہ تھا۔ جوروم وابر ان کے درمیان واقع تھا یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر عدی بن زیدنے اپنے قصید سے میں کیا ہے۔ جس کا ایک شعربہ ہے:

واخوا الحضر اذ بنالا واذ دجلة تجبى اليه والخابور " دهزكاما لك جس اس نے اس كى بنيا در كھى اور جب د جلداور خابور كے لوگ

اس کی طرف کھنچے چلے آئے"۔

جذیمہ نے اس کونل کر دیا اور زباء شام کی طرف بھا گ گی اور وہ رومیوں سے جاملی۔
وہ عربی زبان والی تھی ،خوب انداز میں بیان کر سکتی تھی ،سخت بادشاہی کی ما لک تھی۔ اور بڑا
زبر دست حوصلہ ہمت رکھنے والی تھی ابن کلبی کہتے ہیں: اس زمانہ کی عور تو ل میں شاید ہی اس
ہے زیادہ کوئی عورت خوبصورت ہواس کا اصل نام فارغہ تھا۔ اس کے بال استے لمبے تھے
جب وہ چلتی تھی تو اپنے پیچھے تھیٹی جاتی تھی۔ جب اس کو بھیرتی تو وہ اسے بڑا بنا دیتے
سے ۔ اس کو زباء کہا جاتا تھا۔ کلبی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیجا السلام اس کے باپ
یقے۔ اس کو زباء کہا جاتا تھا۔ کلبی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیجا السلام اس کے باپ
یقتی کے بعد مبعوث ہوئے۔

اس کی ہمت یہاں تک پنجی کداس نے بہت ہے لوگوں کو جمع کیا۔ بہت سامال خرج کر ڈالا اور اپنے باپ کے علاقے کی طرف واپس آ کراس کی بادشاہ بن گئی (مالک بن گئی) اس نے جذیمہ ابرش کو وہاں سے دور کر دیا۔ اور دریائے فرات کے مشرقی ومغربی دونوں کناروں پر دوشہر بالمقابل تعمیر کرائے اور فرات کے نیچے سے دونوں شہروں کے درمیان سرنگ بنوائی۔اس کاطریقہ پینھا کہ جب دشمن اس پر حملہ کرتے تو وہ اس میں پناہ لیتی اور قلعہ بند ہو جاتی اس نے مردوں سے جدائی اختیار کررکھی تھی اور وہ کنواری تھی۔اس کے اور جذیمہ کے درمیان جنگ کے بعد صلح ہوگئی۔

جذیمہ اپنے دل میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کی باتیں سوپنے لگا۔ اس نے اپنے خاص آ دمیول کو اکٹھا کر کے اس بارے مشورہ کیا، جذیمہ کا ایک خاص غلام تھا جس کا نام قصیر بن سعد تھا۔ وہ بڑا تقلند اور ذبین تھا۔ وہ بی اس کا خزانجی ، اس کے حکم کو دوسروں تک پہنچا نے والا اور اس کی سلطنت کے اکثر امور کوخود چلانے والا بھی تھا۔ باقی ساری قوم خاموش رہی لیکن قصیر بول بڑا اور کہا: '' اللہ تعالی بادشاہ کوعزت سے سلامت رکھ' اے بادشاہ سلامت! بے شک زباء ایک ایسی عورت ہے جس نے مردول کو اپنے او پر حرام کررکھا ہے، سلامت! بے شک زباء ایک ایسی عورت ہے جس نے مردول کو اپنے او پر حرام کررکھا ہے، وہ کنواری ہے، نہ اسے مال سے غرض ہے نہ کسی کے جمال کا خیال ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کے پاس اس کے باپ کے خون کا بدلہ بھی ہے اور تل بھی پر انہیں ہوتا۔

وہ بڑی فنکارہ ہے تجھے بڑی احتیاط وغیرہ سے حکومت سے جدا کر چھوڑ ہے گی، حسدو
کینہ اس کے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے جیسے پھر کے اندر آگ کی چنگاری ہوتی
ہے۔اگر آپ اسے بھڑ کا ناچا ہیں تو بھڑک اٹھتی ہے اگر چھوڑ دیں تو چھپی رہتی ہے۔اور
بادشاہ سلامت کے لئے اپنے ہم کفو بادشا ہوں کی بیٹیوں میں رشتوں کی کوئی کی نہیں ان
کے لئے بھی اسی میں نفع ہے۔ یقینا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قدرومنزلت ان لوگوں میں لالچ
کرنے سے بلند کر دی ہے جو درجہ میں آپ سے کم ہیں، آپ کی شان عظیم ہے بس آپ
سے بڑا کوئی نہیں۔

جذیمہ بادشاہ اس کی باتیں سکر کہنے لگا۔اتے قصیر!رائے وہی معتبر ہے جوتونے قائم کی ہے، احتیاط بھی اس میں ہے جوتونے کہا ہے۔لیکن نفوس کی بیہ فطرت ہے کہ وہ اس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں جو انہیں محبوب ہواور جس کی وہ خود خواہش کرتے ہوں۔ ہرایک آدمی کی تقدیر لکھی ہوئی ہے جس سے نہ وہ بھاگ سکتا ہے اور نہ اسے بوجھ سمجھ سکتا ہے المختصر

اس نے نکاح کا پیغام دیے والا قاصد زباء کی طرف بھیج دیا اور اس سے کہا: تو زباء کے پاس جانا، اس کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے پیند کرتا ہے۔ شایدوہ بھی اس کی طرف مائل ہو۔ چنا نچہوہ منگنی کی پیغام رسانی کرنے والا اس کے پاس پہنچا، جب اس عورت نے اس کا کلام سنا اور اس کی خواہش کو معلوم کر لیا تو بولی: تجھ سے اور جو چیز تو لا یا ہے اور جس کی طرف سے لا یا ہے ان سب کی وجہ سے میری آئکھیں ٹھنڈی ہوگئی ہیں اس نے بظاہر اس وجہ سے بڑی خوشی ظاہر کی اور اس میں پیندیدگی کا ظہار کیا۔ اس کے آنے کا خیر مقدم کیا اور اس کو قدر کی قدر والا ہے اور اس کے مقابلہ میں میری کوئی قدر و قیر تنہیں۔ میں بادشاہ مجھ سے زیادہ قدر والا ہے اور اس کے مقابلہ میں میری کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میں نے اس کے مطالبہ کو قبول کیا اور اس کی بات کو پہند کیا۔

اوراگرایسے معاملات میں صرف مردوں کی کوشش کو ہی پسند نہ کیا جاتا ہوتا تو میں خود اس کی طرف محفظ اس کی طرف جفے اس کی طرف محفظ ہے۔ اس کے پاس جاکرڈیرےڈال دیتی اس نے جذیمہ کی طرف محفظ ہجھیے، جس میں غلام، لونڈیاں، سازوسامان، ہتھیار، مال و دولت، اونٹ اور بکریاں شامل محصی مزید کیڑے، سونا اور جاندی اٹھا کردے دیئے۔

جب وہ پیغام دینے والا واپس لوٹا تو بادشاہ کواس کے جواب نے خوش کر دیا اوراس کی طرف سے لطف ومہر بانی کاسلوک دیکھے کراس کا چہرہ کھل اٹھا۔

اس نے گمان کیا کہ میساری چیزیں اس کی رغبت ومحبت کے حصول کی وجہ سے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں پھولے نہ سایا۔

فوراً وہ ان لوگوں کے ہمراہ چل پڑا جواس کے خاص لوگوں اور اہل ملک میں سے زیادہ بااعتاد تھے جن میں اس کا خازن قصیر بھی تھا۔ اس نے اپنی مملکت پراپنے بھا نج عمر و بن عدی تخمی کو اپنا نائب بنایا گخم سے تعلق رکھنے والا جیرہ کا یہ پہلا بادشاہ تھا۔ ان کی بادشاہی ایک سوہیں سال رہی یہی وہ آ دمی تھا جس کو بچپنے میں جنوں نے اٹھالیا تھا اور جب بڑا ہوگیا تو واپس کر دیا۔ اس کی ماں بیان کرتی ہے کہ جنوں نے اسے طوق پہنا دیا تھا۔ اس کے ماموں جذیرہ نے کہا: '' شَبَّ عدو عن طوق '' (عمر وطوق سے پروان چڑھا ہے) میر ضرب

المثل بن گیا۔ جذیمہ نے اسے نائب بنایا اورخو د زباء کی طرف چل پڑا۔ جب بقہ تک پہنچ گیا تو پڑاؤڈ الاشکار کرکے کھایا پیا، دوبارہ مشورہ کرنے لگا اوراپنے دوستوں سے رائے لی۔ پھرقوم خاموش رہی لیکن قصیر خاموش نہ رہ سکا، کلام کا آغاز کیا اور کہا:

اے بادشاہ سلامت! کل عزم لا یویل بحزم (ہرارادہ کی تائیدا حتیا طی تدابیر کے ذریع نہیں کی جا کتی)

اس نے مجھ سے کہا: افسوس! جوہونا ہے وہ ہوجائے گا۔

چکنی چپڑی باتوں پراعتاد نہ کر کیونکہ ان کا کوئی نتیج نہیں ہوتا۔خواہشات نفسانی کی بنیاد پرقائم کی گئی رائے پراعتقاد نہ کرو کیونکہ وہ جلد فاسد ہو جاتی ہیں۔آرزؤں کی بنیاد پر کھڑی کی گئی احتیاط پر بھی یقین نہ کرو کیونکہ وہ بہت دور ہوتی ہیں۔

بادشاہ سلامت کیلئے میری رائے بہ ہے کہ وہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے اس کام سے رک جائیں بیدار مغزی سے اپنے بچاؤ کا انتظام کریں۔اگر معاملات کے فیصلے تقدیر پر طے نہ ہوتے تو میں بادشاہ پر پختاقتم اٹھا کر کہتا کہ وہ بیکام نہ کرے۔

جذیمہدوسری جماعت کی طرف متوجہ ہوااوران سے کہا: اس معاملہ میں تمہارے پاس
کوئی تجویز نہیں؟ انہوں نے بھی اس بارے بادشاہ کی دلچیں کو سامنے رکھ کر اپنی اپنی
معلومات کے مطابق کلام کی۔ اس کی رائے کو درست قرار دیا۔ اور اس کے ارادہ کو مزید
مضبوط کیا۔ ان کی باتیں من کر جذیمہ پھر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، رائے تو اصل میں وہی ہے
جو جماعت نے دی اور مین صواب بھی وہی ہے جو پچھتم جماعت والوں نے کہا ہے، یہ شکر
قصیر پھر بول اٹھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تقدیر تدبیر پر سبقت لے جانے والی ہے اور قصیر کی
بات کو نہیں مانا جائے گا۔ تو پھر کم از کم ایک مرتبہ پھر اس کی طرف قاصد تو بھیج لو۔ جذیمہ
آگے جل پڑا جب زباء کے علاقے کے قریب پہنچا تو پڑاؤ ڈالا۔ اور اس کی طرف قاصد بھیجا
تاکہ وہ بادشاہ کے آنے کی اسے اطلاع دے۔ جب قاصد اس کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے
تاکہ وہ بادشاہ کے آنے کی اسے اطلاع دے۔ جب قاصد اس کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے
پہنچنے کی خبر دی تو اس نے مرحبا کہا، قریب ہوئی، خوشی کا اظہار کیا اور اس میں اپنی دلچیبی ظاہر
کی ، ساتھ ہی تھم دیا کہ بادشاہ کی طرف وہاں رہنے کا سامان بھوایا جائے۔ مویشیوں کے

کئے چارہ کا نظام کیاجائے۔

اوراس نے اپ نشکر ہے کہا: اپنی مملکت کے خاص لوگوں ،سلطنت کے عام آدمیوں اور اپنی رعیت کو حکم دیا: اپ سروار کا استقبال کرواور اپنی سلطنت کے بادشاہ کو خوش آمدید کہو۔ قاصد جذیمہ کی طرف واپس آیا، اس جواب کے ساتھ جواس نے دیکھا اور ا۔پ کانوں سے سنا جب جذیمہ مزید آگے در بار کی حاضری پر جانے لگا تواس نے قصیر کو بلایا اور کہا تم ابھی تک اپنی سابقہ رائے پرڈٹے ہوئے ہو؟ اس نے جواب دیا: ہاں بلکہ اسلسلہ میں بھیرت میں مزید اضافہ ہوا کیا تم اپنے ارادہ پر قائم ہو؟ جذیمہ نے جواب دیا ہاں بلکہ میری دلچیں اس میں مزید زیادہ ہوگئ ہے۔قصیر نے پھر کہا: معاملات کا مالک کوئی آدی نہیں ہوا کرتا۔ جو شخص معاملات کے انجام میں نگاہ کرتا ہے وہ معاملہ کے فوت ہونے سے پہلے اس کویالیتا ہے۔

بادشاہ کے ہاتھ میں اپنا انجام ہے جوان کے صواب کو پانے پر مسلط ہے اگر آپ کو یقین ہوتا آپ بادشاہ ہیں اپنا خاندان رکھنے والے ہیں اور مقام و مرتبہ کے مالک ہیں اب آپ نے اپنی بادشاہ ہیں اپنا خاندان رکھنے والے ہیں اور اپنی خاندان اور مقام ہے جدا ہوگئے ہیں اور اس کو میر ہے ہاتھ پر ڈال دیا ہے جوآپ کے اوپر پر امن نہیں ہوں آپ کے ساتھ مکر اور دھوکہ ہوگا اگر آپ بیکام ضرروی طور پر کرنا ہی چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات کے تابع ہیں تو میری بات غور سے نین کیونکہ زباء کی قوم اگر کل آپ سے جدا جدا ہو کر ملے اور آپ کے سامنے چلے ایک گروہ آئے اور ایک گروہ جائے تو اس کے بعد معاملہ آپ ہاتھ میں ہو گیا اور رائے بھی اس معاملہ میں آپی ہی درست ہوگی اور اگر اس کی قوم کے لوگ آپ کو ایک ہی جھہ کی صورت میں ملیں اور آپ کیلئے دو صفیل بنا کر کھڑ ہے ہوجا کیں یہاں تک کہ آپ ان کے درمیان میں پہنچ جا کیں تو وہ ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں تو یوں جھمنا کہ وہ آپی انتظار میں بیٹھے ہیں آپی مالک بن گئے ہیں اور تم مکمل طور پر اپنے شکنج میں آگئے ہو۔" و ھدند میں بیشے ہیں آپی مالک بن گئے ہیں اور تم مکمل طور پر اپنے شکنج میں آگئے ہو۔" و ھدند العصا لایشق غباد ھا' (پر (پر گھوڑ ا) ڈنڈ ااس کے غبار کونہیں پھاڑ سکے گا)

جذیمہ کے پاس ایک گھوڑ اتھا جو پرندوں پر بھی سبقت لے جاتا تھا ہواؤں ہے باتیں

کرتا تھاای کوعصا کہا جاتا ہے چنانچہ جب ایسی صورت حال پیش آ جائے تو تواس کی پیٹیر کا ما لک بن جائیگا اگرتواس کی پیشانی کا ما لک بنا تووہ تیرے ساتھ سرگوشیاں کریگی جذیمہ نے قصیر کا کلام سنالیکن کوئی جواب نہلوٹایا اور چل پڑا ادھر زباء کے پاس سے جب جذیمہ کا قاصدواپس لوٹا تو اس نے اپنے لشکر سے کہا جب جذیر کل ہمارے پاس آئے تو تم اسے ایک جھے کی صورت میں ملنا اور اس کے دائیں بائیں دوصفوں کی صورت میں کھڑ ہے ہوجانا جب وہ تمہارے مجمع کے درمیان پہنچ جائے تو اس پر ہلہ بول دینا اور ہرطرف سے گھیرے میں کے لینا یہاں تک کہتم اسے محصور کردواور خبرداروہ تم سے بھا گئے نہ یائے جذیمہ چل بڑا جبة قصيراس كى دائيس جانب تفاجب وبإل پهنجاتوسارى قوم اسے ايك جماعت كى صورت میں ملی اوراس کے لئے دوصفوں میں کھڑی ہوگئی جب وہ اینکے درمیان پہنچا تو انہوں نے ہر طرف ہے اس پراس طرح دھاوا بول دیا جس طرح ظالم شکاری اپنے شکار پرحملہ آور ہوتا ے۔ان سب نے جذیمہ کو کھیرے میں لے لیا اور اب جذیمہ کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کے مالک بن گئے ہیں قصیراس کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا جذیمہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا ا \_قصيرتونے تي كها قصيرنے جواب ديااے بادشاه! "أبطات بالجواب حتلى فات الصواب" (آپ نے جواب دیے میں اس قدر دیر کردی کداب سیح چیز کاحصول ناممکن ہو چکاہ) تونے اس کوایک مثال بناویا ہے جذیمہ نے کہااب کیارائے ہے؟اس نے جواب دیا عصا (تیز گھوڑا) آیکے پاس ہے اس پرسوار ہو کر کوشش کروممکن ہے بہم ہیں نجات دلا دے جذیمہ نے اس سے ناک چڑھایا تنے میں شکرا سے لیکرچل پڑا جب قصیر نے دیکھا كه جذيمه نے قيدي بنا پند كرليا ہے اور اسے جذيمہ كے تل ہونے كاسو فيصديقين ہو گيا تو اس نے اینے آپ کوسنجالا چھلانک لگا کرعصا کی پیٹھ پر ہوگیا۔ لگامیں اس کے حوالے کر دیں اور اسے ایڑھی لگا دی عصاقصیر کولیکر سریٹ دوڑ ااور ہوا سے باتیں کرنے لگا جذیمہ نے اس کی طرف حسرت بھری نگاہ ہے دیکھاادھرز باء بھی ایے محل ہے ساری صورت حال دیکھ ر بی تھی اس نے کہا تو کتنا خوبصورت دولہاہے جوابھی میرے اوپر ظاہر ہوگا اور میرے ساتھ شب زفاف گزارے گا۔ یہاں تک کہ شکری اسے لے کرزباء کے یاس داخل ہو گئے اس

وقت اس کے کل میں اس کے پاس وائے ہم عمر کنواری لونڈیوں کے اور کوئی نہ تھا اور حال سے تھا کہ وہ اپنے شاہی تحت پر براجمان تھی ایک ہزار خاد ما کمیں اس کے اردگر دہمیں جن میں سے کوئی ایک شکل اور لباس میں دو سری کے مشابہ نہ تھی اور زباء ان کے درمیان چاندگی مانند تھی جس کو چیکتے ستاروں نے گئیرر کھا ہواس نے چیڑے کی قالین لاکر بچھانے کا تھکم دیا اور اپنی نوکر انیوں سے کہااپی مالکہ کے خاوند اور اپنے آقا کے ہاتھ کو پیڑلوانہوں نے اس کے ہاتھ کو پیڑلوانہوں نے اس کے ہاتھ کو پیڑلوانہوں نے اس کے ہاتھ کو پیڑا اور قالین پراس جگہ بٹھا دیا جہاں محب اپنی مجبوبہ کو اور محبوبہ اپنے محب کو آسانی کے ساتھ دیکھ سے اور عاشق اپنی معشوقہ کے کلام کوئن سکے اور معشوقہ اپنے عاشق کی گفتگو کی ساتھ دیکھ سے اپنی لونڈیوں کو تھم دیا اس کے ہاتھوں کی رگوں کو کاٹ دواور طشت کو اس کے ہاتھوں کی رگوں کو کاٹ دواور پرگر بے تو اس کے ہاتھوں کی رگوں کو کاٹ دواور پرگر بے تو اس نے اپنی خاد ماؤں کو تھم دیا بادشاہ کے خون کو ضائع مت کر وجذ یمہ نے بید کیھ کر کہا تجھے ایساخوں پریشان نہ کر سے جسے اس کی اہلیہ نے بہایا ہو۔ چنا نچے جب جذ یمہ فوت ہوگئی ہے پھراس کے کفن دفن کا اور تیر نے تی نے نشفانہ پائی کیکن خصہ کی ایک ہر کھی جو ختم ہوگئی ہے پھراس کے کفن دفن کا تھم دیا پس اسے دفن کر دیا گیا۔

می جو ختم ہوگئی ہے پھراس کے کفن دفن کا تھم دیا پس اسے دفن کر دیا گیا۔

جذیمہ نے اپنی مملکت پراپنے بھا نجے عمروا بن عدی کومقرر کیا تھا وہ ہرضج جرہ کی طرف نکلتا تا کہ اپنے خالو کی کوئی خبر حاصل کر ہے اور اس کے آثار کا پتالگا سیم معمول کے مطابق نکلتا تا کہ اپنے خالو کی کوئی خبر حاصل کر ہے اور اس کے آثار کا پتالگا سیم معمول کے مطابق ایک دن وہ نکلا تو اس کی نظر ایک شاہ سوار پر پڑی جو بہت تیزی کے ساتھ دوڑا دوڑا آر ہاتھا اس نے دیکھ کر کہا گھوڑا تو جذیمہ والا دکھائی دیتا ہے لیکن سوار کوئی بری خبر لانے والا ہے جو عصابی سوار ہے چنا نچے جلدی ہی قصیران کے پاس پہنچ گیا تو انہوں نے پوچھا: تیرے پیچھے کوئی ہے؟ تو اس نے جو اب دیا تقدیر بادشاہ کو میری اور ان کی مرضی کے خلاف موت کی طرف کے گئی اب زباء ہے تم بدلہ لوتو بات تب ہے گی مین کر عمرو نے کہا: کیے زباء سے بدلہ لیا جائے جبکہ وہ فضیحت معلوم ہے بدلہ لیا جائے جبکہ وہ فضیحت معلوم ہے جو تیرے خالو کیلئے تھی لیکن افسوس موت انہیں اپنی طرف تھنچ رہی تھی قتم بخدا میں ان کے خون کا بدلہ لینے سے اس وقت تک نہ در ہول گا جب تک کوئی ستارہ جیکنے والا ہے اور سور ج

كے طلوع ہونے كاسلىلە جارى ہے۔ يا تو ميں اس سے بدلد لے لوں گايا اى ميں اپنے آپ کوختم کر دونگا اورمعذور ہوجاؤں گا پھراس نے اپنی ناک کاٹ ڈالی اوراس حالت میں زباء ے جاملا گویا کہ وہ عمر وابن عدی ہے بھا گا ہوا ہے زباء سے کہا گیا بیقصیرا بن سعد جو کہ خزیمہ کا چچااس کا خازن اور اس کے حکم کا مالک تھا اب تیرے دروازے پر آیا ہے۔اس کیلئے اجازت دی جائے جب قصیراس کے پاس حاضر ہوا تواس نے سوال کیا اے قصیر کون می چیز مجھے ہمارے پاس لائی ہے۔ جبکہ ہمارے اور تیرے درمیان ایک محترم خون ہے؟ اس نے جوًاب دیاا عظیم بادشاہوں کی عظیم بٹی! یقیناً میں ایسے معاملہ کی وجہ ہے آیا ہوں جو تیری طرف سے جذیمہ کیساتھ ہوا ہے اور تحقیق بادشاہ کا خون وہ طلب کر رہا ہے۔ یہاں تک کہوہ اس کو یا لے اور میں تجھ سے پناہ طلب کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں کیونکہ عمر وابن عدی نے مجھے بھادیا ہے اور مجھے اینے ماموں کی وجہ ہے متہم طہرایا ہے اور بیکہا ہے کہ اسے تیرے یاس لانے میں میرامشورہ اس کے خلاف تھا، دیکھ لے اس نے میری ناک کاٹ دی ہے میرامال چھین لیا ہے۔میرے اور میرے گھر والوں کے درمیان رکاوٹ بن گیا ہے اور مجھے فل کی دھمکیاں دیتا ہے میں اپنی جان پرخوف زدہ ہوں اس سے بھاگ کر تیرے یاس آیا ہوں تھے سے پناہ مانگنا ہوں اور تیری عزت کی غار میں رہنا جا ہتا ہوں۔اس نے قصیر کوخوش آمدید کہا کہ تیرے لئے پڑوی ہونے کاحق بھی ہے پناہ مانگنے والے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہاور تھم دیا کہ اے آرام وراحت کے ساتھ رہنے کے اسباب مہیا کئے جا کیں اس نے تصیر کے ساتھ صلدرحی کا سلوک کیااس پر پردہ ڈالااس کی مہمان نوازی کی اوراس کے عزت واحترام میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔وہ کافی مدت تک وہاں مقیم رہالیکن نہ مجھی زباء نے اس ے گفتگو کی اور نہا ہے بھی زباء ہے گفتگو کرنے کا موقعہ ملا جبکہ قصیراس کے خلاف کوئی حیلہ تلاش کرر ہاتھااوراس سے موقعہ یانے کی تاڑ میں تھا۔اور زباء سرنگ کے دروازے پرایک مضبوط ترین محل میں محفوظ تھی جس پر ہر وقت پہر ہ لگار ہتا تھااور کوئی ایک بلاا جازت اس پر داخل ہونے کی قدرت ندر کھتا تھا۔

چنانچایک دن ایما آیا کرقصیراس سے کہنے لگا: بے شک عراق کے اندر میر ابہت سارا

مال اورعمدہ ذخائر جو بادشاہوں کے لئے مناسب ہوتے ہیں،موجود ہیں۔اگر آپ مجھے عراق پر چڑھائی کی اجازت دے دیں۔اور مجھے کوئی ایسی چیز عطا کر دیں جس کے ذریعے میں اطمینان کے ساتھ تجارت کرسکوں اور اس کو اپنے مال تک پہنچنے کا ذریعہ بنا سکوں تو اس مال میں سے جتنا مال میرے لئے لا ناممکن ہوا میں تیری خدمت میں پیش کردوں گا اس نے قصیر کواجازت دے دی اور اپنی طرف سے مال بھی عطا کیا۔

وہ عراق گیا اور کسریٰ کے شہروں میں گھو ما پھر ااس نے عدہ قتم کے اموال خرید ہے اور اس نے اس کے عطا کر دہ مال میں مزید اضافہ کر دیا اور اس کے پاس واپس آگیا قصیر نے آ کراس کو اپنے اس کر دار کے ذریعے خوش کر دیا اور اس کے نزدیک بلند مقام حاصل کر لیا۔ اس کے بعدایک مرتبہ پھروہ عراق کی طرف واپس لوٹا اور یہاں سے جواہر، موتی مختلف فتم کے دیشم اور روئی کے کپڑے لے کر زباء کے پاس گیا۔ اس طریقے سے اس کے سامنے قصیر کا در جداور زیادہ بڑھ گیا اور زباء نے خود اسے اپنے قریب بلند مرتبہ پر فائز کیا اور اس کی شخصیت میں ولچیں لینے لگی قصیر بھی مسلسل زمی سے کام لیتا رہا حتی کہ اس نے فرات کے شخصیت میں ولچیں لینے لگی قصیر بھی مسلسل نرمی سے کام لیتا رہا حتی کہ اس نے فرات کے شخصیت میں ولچی لینے لگی قصیر بھی مسلسل نرمی سے کام لیتا رہا حتی کہ اس نے فرات کے شخصیت میں ولچی لینے لین قصیر بھی مسلسل کر کے اس کو پہنچان لیا اور اس تک پہنچنے کے راسے انچی طرح معلوم کر لئے۔

اس کے بعدوہ تیسری مرتبہ عراق کی طرف روانہ ہوااور پہلی دومر تبہسے زیادہ عدہ برتن اور لطیف وخوبصورت اشیاء کے کرواپس آیا جس سے زباء کے نزدیک اس کا مقام انتہاء کو پہنچ گیااور قصیر نے اس کے سامنے ایک مخصوص مرتبہ حاصل کر لیا۔ یہاں تک کہ اب وہ اپنی جنگوں اور مشکلات میں اس سے مدد حاصل کرنے گئی۔ زباء نے اس کی طرف قاصد بھیجااور اپنے کچھامور اس کے سپر دکر دیئے۔ قصیر ایک بہترین عقلند، خوبصورت چرے والا، عمدہ رائے کا مالک اور نہایت عمدہ ادیب تھا۔

ایک دن زباء نے قصیر سے کہا: کہ میراارادہ ہے کہ سرز مین شام کے فلاں شہر کو نتج کر لول ۔ البندائم عراق جا کر فلال فلال ہتھیار، گھوڑے، خچر، غلام اور کپڑے کیکر میرے پاس آؤ۔قصیر نے یول جواب دیا: ہال عمرو بن عدی کے شہروں میں میرے ہزار اونٹ اور

ہتھیاروں، گھوڑے، نچر، گدھے، غلام اور کپڑوں کاعظیم ذخیرہ موجود ہے اوراس میں فلال فلاں چیزیں ہیں لیکن عمروا بھی تک ان پرآگاہ نہیں اگراہے پتا چل جاتا تو وہ انکو حاصل کر کے ضروران سے مددلیکر تیرے خلاف جنگ آز ماہوتا، میں اس کی موت کا انتظار کر رہا ہوں، میں اجنبی راستوں سے اس طرح روانہ ہوکر جاؤں گا کہ اسے علم تک نہ ہوگا بہر حال میں ہر وہ چیز لیکر تیرے پاس آؤں گا جس کا تونے مطالبہ کیا ہے۔ پس اس نے قصیر کو اس کی خواہش کے مطابق مال ویا اور کہا: اسے قصیر! بادشا ہمیں تیرے جیسے لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہیں اور معاملات تیرے جیسے آدمیوں کے ہاتھوں باحسن وخو بی انجام یاتے ہیں۔

مجھے یہ بات موصول ہوئی ہے کہ جذیمہ کی آمد ورفت کے سارے معاملات تیرے سپر دیتھے۔ تیرے ہاتھ اس چیز کو پانے سے قاصر نہیں ہیں جس کومیرے ہاتھ حاصل کرسکیں مجھے کوئی معاملہ نہیں روک سکتا جو مجھے روک سکتا ہے۔

زباء کی قوم کے خاص آدمیوں میں ہے ایک آدمی اس کی گفتگوکوئن رہا تھا تو اس نے کہا: اسکُ خادر ولیث ثائر قل تحفز للوثبة (یعنی ایک شیر کچھار میں ہے اور ایک شیر بدلہ لینے والا ہے بھی جھیٹنے کے لئے وہ دھوکہ بھی دیتا ہے)

جب قصیر نے اس کے نزدیک اپنامقام ملاحظہ کرلیا اور اس کے ول میں اپنا اثر ورسوخ جمالیا تو کہنے لگا: ''الآن طَابَ المصاع (لیعنی اب اس سے اپنے بادشاہ کا بدلہ لینے کا مناسب وقت ہے) اور اس کے پاس سے روانہ ہوگیا۔ چنانچہ وہ عمر و بن عدی کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ میں نے زباء سے تیرے ماموں کا بدلہ لینے کی فرصت پالی ہے۔ اب اٹھ اور حملہ کرنے کیلئے جلدی تیاری کر۔ یہ بات من کر عمر و بن عدی نے اس سے کہا: بات کروسی جائے گی حکم کرواس پڑمل کیا جائے گا۔ اب تو اس مصیبت و آفت سے چھٹکارے کا طبیب حاذق ہے۔ اس نے کہا: آدمیوں کی بھی ضرورت ہے اور مال بھی چاہے۔

اس نے جواب دیا: جو کچھ ہمارے قبضے میں ہے اب اس پر تیرانظم ہی چلے گا۔ قصیر نے اس کی قوم کے دوہزار نوجوانوں کو تیار کیا اور مملکت کے بڑے لوگوں کوساتھ ملالیا اور اس نے ہزار اونٹ پر ان کوسوار کیا جن کو جیکتے پیشانی والے اور سیاہ گھوڑوں میں لے کر چلا ان کو

ہتھیار پہنائے تلواریں حاصل کرائیں اور ڈھالیں ساتھ لیں۔

ان کوغرائر میں اتارا، نیزوں کے سرینچ کردیے جواندر سے بندھ ہوئے بھے عمرو خود بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ گھوڑوں، غلاموں، خچروں، ہتھیار، لدے ہوئ اونٹوں کو لے کر چلا۔ پس زباء کے پاس بشارت دینے والا آیا اور کہا: قصیر آگیا ہے۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اس نے لوگوں کوڈھالوں اور تلواروں سے لیس سفیداونٹوں پر بٹھا دیا اور کہا: قریب پہنچا تو اس نے لوگوں کوڈھالوں اور تلواروں سے لیس سفیداونٹوں پر بٹھا دیا اور کہا: جب اونٹ شہر کے عین وسط میں پہنچ جائیں تو ہارے در میان نشانی اس اس طرح ہوگی۔ تم ربط تو ڑ دینا۔ جب اونٹوں والا قافلہ شہر کے بالکل قریب پہنچا تو اس وقت زباء بھی اپنے کل ماص میں بیٹی و کھر ہی تھی۔ اس نے ملاحظہ کیا کہ اونٹ اپنے بوجھ کے ساتھ دیے جارہ خاص میں بیٹی و کہا گئی تھی۔ اس نے ملاحظہ کیا کہ اونٹ اپنے بوجھ کے ساتھ دیے جارہ علی تو اس سبب سے شک سالاحق ہوگیا جبکہ اس کے پاس چغلی کھانے والے کو اس نے کہا ہے شک آئ قصیر ہمارا ہے۔ وہ ان نعمتوں کا بلا ہوا ہے اور اس مملکت کا ایک زبر دست کارکن ہے تہ ہمیں منہیں۔ اونٹوں کی کثر ت اور ان بوجھوں کے قطیم ہونے ہے اس کے دل میں پھھ کھٹکانہ ہوا باوجود اس کے کہاس کے پاس قصیر کی چغلی کرنے والے کی بات بھی تھی۔ بھی تھی کا کہ نہ ہوا باوجود اس کے کہاس کے پاس قصیر کی چغلی کرنے والے کی بات بھی تھی۔

ماللجمال مشیها وئیداً أجندلاً یحملن او حدیداً ام الرجال فی المسوح سُوداً ام الرجال فی المسوح سُوداً الله ان اونول کوکیا ہے کیوں آہتہ آہتہ چل رہے ہیں کیا انہوں نے بڑی چٹا نیں یا لوہا اٹھا رکھا ہے۔ یاوہ تخت ٹھنڈک میں نکلنے والے ہیں یا پھران کے کجاووں میں معزز سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔

پھر وہ لونڈیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا: ادی الموت الاحمر فی الحرائو السود "میں سفیدوسیاہ اونٹول کے اندر سرخ موت دیکھر ہی ہوں'۔ یہ بات ضرب المثل بن گئی۔

یہاں تک کہ جب اونٹ شہر کے عین وسط میں پہنچے اور مکمل ہو گئے تو ان کی طرف

اشارہ کیا تو انہوں نے اونٹوں کے کجاووں کو کھول دیا۔ اور چیکتی تلواروں اور نیزوں کے سر
سیدھے کر لئے دو ہزار زر ہیں زمین پر گر پڑیں جن کے ساتھ دو ہزار کاٹ دارتلواریں بھی
تھیں جواس مقتول کا بدلہ طلب کررہ چتے جودھو کہ سے مار دیا گیا تھا۔ زباءاس حال میں
نکل کہ وہ بھاگ رہی تھی اور سرنگ میں جا کر پناہ لینا چا ہتی تھی۔ قصیر نے آگے ہو کراس کو
روک لیا اور سرنگ اور اس کے درمیان عظیم رکاوٹ بن گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا
مکمل گھیراؤ کرلیا گیا ہے اور وہ قبضہ وملکیت میں آپ بھی ہے۔ تو اس نے فوراً اپنا ہے سے
نکال کرایک انگوٹھی چرسنے کا ارادہ کیا جس کے گلینہ کے نیچے زہر گی ہوئی تھی۔

اور کہا: اے عمر و! جان میں اپنے ہاتھ سے حوالے کروں گی نہ کہ تیرے ہاتھ سے دول گی۔

عمرواورتصیر نے مل کراس کو پکڑلیا اور دونوں نے اسے تلواروں سے چھانی کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہوگئی اور وہ دونوں اس کی ساری مملکت کے بادشاہ بن گئے۔ اس کی نعمتوں کو گھیرے میں لے لیا۔ قصیر نے جذیمہ کی قبر کے نشانات تلاش کر کے اسپر قبر بنائی اس پر کتبہ لگا یا اور تیابیات رقم کئے:

ملك تبتع بالعسا كر والقنا والمشرفية عزة مايوصف "دوه بادشاه جس كشكرول، نيزول اورمشرقي تلوارول سے لطف اندوز موتار بالى كاعزت ہے جس كى تعريف كى جاتى ہے "۔

فسعت منیته الی اعداء وهو المتوج والحسام المرهف " " بتاجس کی موت اس کواپ دشمنول کی طرف تھینج لائی۔ وہی تاج کا سزاوار اور وہی کا خدار تلوار ہے''۔

باذن الله اختام يذير شد الحمد لله على ذالك والصّلوة والسلام على رُسولك